

نورالمصانيح 2

نورالمصافح حصهٔ دوم 2

|                                       |                     | بسم الله الرحمن الرحيم                                                                 |                   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| فهرست مضامين نورالمصانيح صهر دوم 2    |                     |                                                                                        |                   |
| صفحه<br>زجاجة<br>المصان <sup>يع</sup> | صفحه<br>نورالمصابیح | خلاصة مضمون حديث                                                                       | ملسارنشان<br>حدیث |
|                                       |                     | تبصره مولا ناعبدالما جدصاحب دريابا دى                                                  |                   |
|                                       |                     | مد ريصدق برنو رالمصانيح حصَّه اول                                                      |                   |
|                                       |                     | تبصره مولا ناعا مرعثانى مدير يخلى ديوبند                                               |                   |
|                                       |                     | برنورالمصابيح حصها وّل پر                                                              |                   |
|                                       |                     | تبصره اخبارمسلمان مدراس نورالمصابيح حصداول پر                                          |                   |
|                                       |                     | تعارف زجاجة المصانيح                                                                   |                   |
|                                       |                     | ضروریالتماس یعنی دیباچهٔ کتاب                                                          |                   |
|                                       |                     | ازحضرت ابوالحسنات سيرعبداللدشاه صاحب مدخلاء العالى                                     |                   |
|                                       |                     | (4)كِتَابُ الصّلوٰةِ                                                                   |                   |
|                                       |                     | نمازمسلمان پراللدکاحق ہے۔                                                              | 1/822             |
|                                       |                     | بنمازی پرشیطان قابو پالیتا ہے                                                          | 2/823             |
|                                       |                     | نمازی کواللہ کی رحمت گھیری رہتی ہے                                                     | 3/824             |
|                                       |                     | نمازی کے لئے اللہ تعالی اپنے دربار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔                             | 4/825             |
|                                       |                     | وہ امور جن کی وجہ سے مسلمان جنت میں جانے کا مستحق ہوجا تا ہے۔                          | 5/826             |
|                                       |                     | نمازی کی فضیلت اور بے نمازی کی وعید                                                    | 6/827             |
|                                       |                     | نماز سے نمازی کا دل منور ہوتا ہے                                                       | 7/828             |
|                                       |                     | نمازی کودوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے                                                     | 8/829             |
|                                       |                     | نمازی نمازیس اللہ تعالیٰ ہے رازونیاز کرتار ہتاہے کے رحمت کے فرشتے اس کو گھیرے رہتے ہیں | 9/830             |

| (محدث دکن ابوالحینا (3%)<br>قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گا بفل کی فضیلت                   | 10/831 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ي ح مي ب سي به معلم مي مي سي                                   | 11/832 |
| ے بیات ہوں کومٹانے والی میں<br>نمازیں گنا ہوں کومٹانے والی میں                                     | 12/833 |
| یے<br>نمازصغیرہ گناہ مٹادیتی ہے۔                                                                   | 13/834 |
| نمازصغیرہ گناہ مٹادیتی ہے۔                                                                         | 15/836 |
| نماز سے صغیرہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں                                                            | 16/837 |
| نماز سے صغیرہ گناہ مٹادیجے جاتے ہیں                                                                | 17/838 |
| نمازی جب نمازختم کر لیتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوجا تا ہے۔                                  | 18/839 |
| وضواورنماز کی فضیلت _                                                                              | 19/840 |
| بغیروسوں کے نماز پڑھنے کی فضیلت                                                                    | 20/841 |
| سنت طریقه پرنماز پڑھنے کی فضیلت اورخلاف سنت نماز پڑھنے کی وعید                                     | 21/842 |
| افضل اعمال کی تفصیل                                                                                | 22/843 |
| بِنمازی پراللّٰدتعالیٰغضبناک رہیں گے                                                               | 23/844 |
| شرک کرنے والے کی ،عمدا نماز ترک کرنے والے کی اور نشہ کرنے والے کی وعید                             | 24/845 |
| تارک ِ صلاوة کفر سے قریب ہوجا تا ہے                                                                | 25/846 |
| بےنمازی کاایمان کمزور ہوجا تا ہے                                                                   | 26/847 |
| بےنمازی شرک سے قریب ہوجا تا ہے<br>•                                                                | 27/848 |
| عمداً نمازتر کرنا کافروں کافعل ہے                                                                  | 28/849 |
| نمازترک کرنے سے چھپا ہوا نفاق ظاہر ہوجا تا ہے۔                                                     | 29/850 |
| تارك ِصلوة كي نسبت صحابه رضى الله عنهم كاخيال                                                      | 30/851 |
| اولا دکونماز کے پابند بنانے کا حکم باڑ کول کولڑ کیول سے علحد ہسلانے کا حکم                         | 31/852 |
| (1/20)بَابُ المَوَاقِيُتِ                                                                          |        |
| ہرنماز کے اول وقت اور آخروقت کا بیان                                                               | 1/853  |
| نما زِظهر کے اول وقت کا بیان                                                                       | 2/854  |
| نما زِظهر کے اول وقت اور آخر وقت کا بیان                                                           | 3/855  |
| نما نے ظہر کا وقت ایک ساریہ کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے اور عصر کا وقت دوسا پیہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے | 4/856  |

| نمازِعصرکادومثل پریڑھاناحضورصلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے                           | 6/858  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نیم نزعصر کا ابتدائی وفت دوثش سے شروع ہونااس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے               | 7/859  |
| نماز عصر کے آخری وقت کا بیان                                                        | 8/860  |
| جو چھ فجر کی ایک رکعت پانے کے بعد آفاب طلوع کیا،ایسے ہی عصر کی ایک رکعت پانے کے بعد | ن      |
| آ فتاب غروب ہوا، ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی شخفیق                        |        |
| نمازِمغرب کا آخری وقت سفید شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے                              | 10/862 |
| مغرب کے اول وقت کا بیان                                                             | 12/864 |
| نمازمغرب کے ابتدائی وقت کا بیان                                                     | 13/865 |
| نمازِ مغرب کے آخر وقت کا بیان                                                       | 14/866 |
| نمازِ عشاء کا ابتدا کی وقت سفید شفق غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے                       | 15/867 |
| نماز عشاء کے ابتدائی وقت کابیان                                                     | 17/869 |
| سفید شفق کے بعد سیاہی تھیلنے سے عشاء کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے                    | 18/870 |
| نماز عشاء کے آخری وقت کا بیان                                                       | 19/871 |
| تمام رات عشاء کا وقت ہے۔                                                            | 20/872 |
| نماز عشاء کاوقت صبح صادق طلوع کرنے سے ختم ہوجا تا ہے۔                               | 21/873 |
| صنی صادق وشنی کاذب کابیان                                                           | 22/874 |
| نماز فجر کاابتدائی وقت اوراس کا آخری وقت                                            | 23/875 |
| نماز وتر كاوقت                                                                      | 24/876 |
| نمازِ وتر کے واجب ہونے کا ثبوت، اوراس کا ابتدائی اور آخری وقت                       | 25/877 |
| تمام رات نماز وتر کاوقت ہے                                                          | 26/878 |
| نماز وتر کا آخری وقت                                                                | 27/879 |
| صبح صادق کے بعد نماز ورز کاوقت باقی نہیں رہتا                                       | 28/880 |
| (2/21)بَابُ تَأْخِيُرِ الصَّلَواتِ وَتَعُجِيلِهَا                                   |        |
| نما زظهر كالمستحب ونت                                                               | 1/881  |
| نما زظهر کامتحب وقت<br>نما زظهر کامتحب وقت<br>نما زظهر کاوقتِ متحب                  | 2/882  |
| <br>نمازظهر کاوقت مستحب                                                             | 3/883  |

| نما ز ظهر گھنڈے وقت پڑھنے کی وجہ                                                          | 4/884  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نماز ظهر ٹھنڈے وقت پڑھنے کا بیان                                                          | 7/887  |
| گرمیوں میں نما زِ ظہر کواول وقت ادا کرنے کا حکم منسوخ ہے                                  | 8/888  |
| نما زِظهر گرمیوں میں ٹھنڈے وقت پڑھنے کا حکم مطلق ہے کسی موقع سے خاص نہیں                  | 9/889  |
| نما نے ظہر گرمیوں میں ٹھنڈے وقت پڑھنے کا حکم مطلق ہے جو کسی موقع سے خاص نہیں ،اس پر دوسری | 10/890 |
| نماز عصر تاخیر سے پڑھنام سخب ہے                                                           | 11/891 |
| نماز عصر میں اس قدر تا خیر مستحب ہے کہ آفتاب زردنہ ہوجائے                                 | 12/892 |
| عصر کی نماز میں در کر ناسنت ہے                                                            | 13/893 |
| نماز عصر دیریے پڑھناصحا بہ کی بھی سنت ہے                                                  | 14/894 |
| نماز عصر دومثل کے بعد پڑھنے کا بیان                                                       | 15/895 |
| نمازِ عصر دریسے پڑھنا تا بعین کی بھی سنت ہے۔                                              | 16/896 |
| عصر کا نام عصر رکھنے کی وجہ                                                               | 17/897 |
| آ فتاب کے زرد پڑ جانے سے عصر کا مکر وہ وقت شروع ہوتا ہے۔                                  | 18/898 |
| ابر کے دنوں کی نما زعصر کا بیان                                                           | 19/899 |
| نمازِمغرب اول وقت پڑھنے کی تا کید                                                         | 20/900 |
| نماز مغرب اول وقت پڑھنے کی تا کیدیر دوسری حدیث                                            | 21/901 |
| نمازِمغرباول وقت پڑھنے کی تا کید پر تیسر می حدیث                                          | 22/902 |
| نمازِمغرباول وقت پڑھنے کی تا کید پر چوتھی حدیث                                            | 23/903 |
| نمازِمغرباول وقت پڑھنے کی تا کید پر پانچویں حدیث                                          | 24/904 |
| ابر کے دنوں میں احتیاط یہ ہے کہ نماز مغرب کچھ دیرسے پڑھے                                  | 25/905 |
| نماز عشاء كالمستحب وقت                                                                    | 26/906 |
| نمازعشاء کے متحب وقت پر دوسر کی حدیث                                                      | 27/907 |
| نمازعشاء کے مستحب وقت پرتیسر کی حدیث                                                      | 28/908 |
| نما زعشاء کے مستحب وقت پر چوتھی حدیث                                                      | 29/909 |
| نمازعشاء کے مستحب وقت پر پانچویں صدیث                                                     | 30/910 |

| (میرث و کن ابوالحینا ر<br>شرعتاء کے مستحب وقت برچھٹی حدیث                       | 31/911 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نمازِعشاءترک کرنے والے کی وعید                                                  | 32/912 |
| افق میں سفیدی پھلنے کے بعد نماز فجر پڑھنامتحب ہے                                | 33/913 |
| نماز فجر کے مستحب وقت پر دوسر کی حدیث                                           | 34/914 |
| نماز فجر کے مستحب وقت پرتیسر کی حدیث                                            | 35/915 |
| نمازِ فجر کے متحب وقت پر چوتھی حدیث                                             | 36/916 |
| نماز فجر کے متحب وقت پر پانچویں حدیث                                            | 37/917 |
| نمازِ فجر کے مستحب وقت پر چھٹی حدیث                                             | 38/918 |
| نماز فجر کے متحب وقت پر ساتویں حدیث                                             | 39/919 |
| نماز فجر کے مستحب وقت پرآٹھویں حدیث                                             | 40/920 |
| نمازِ فجر کے متحب وقت پرنویں حدیث                                               | 41/921 |
| نماز فنجر کے مستحب وقت پر دسویں حدیث                                            | 42/922 |
| عرفات کی مغرب اور مز دلفه کی فجر کامتحب وقت                                     | 43/923 |
| عرفات کی مغرب اور مز دلفه کی فجر کے مستحب وقت پر دوسری حدیث                     | 44/924 |
| نماز وتر کامستحب وقت ایک لحاظ سے                                                | 45/925 |
| نماز وتر کامستحب وقت دوسر بے لحاظ سے                                            | 46/926 |
| نمازِ وتر کے مستحب وقت میں وسعت                                                 | 47/927 |
| نماز وتر کے مستحب وقت میں اختلاف ہونے کی وجہ                                    | 48/928 |
| ہرنمازاس کے مستحب وقت میں ادا کرنے کی فضیلت                                     | 49/929 |
| ہرنمازاس کے مستحب وقت میں ادا کرنے کی فضیلت پر دوسری حدیث                       | 50/930 |
| ہرنماز کواس کے مستحب وقت میں ادا کرنے کی فضیلت پر تیسر کی حدیث                  | 51/931 |
| ہرنمازاس کے مستحب وقت میں پڑھنے کی تاکید                                        | 52/932 |
| ہرنمازاس کے مستحب وقت میں بڑھنے کی تا کید پردوسری حدیث                          | 53/933 |
| ان نماز وں کا بیان جن کودو بار ہ ففل کی نیت سے باجماعت ادا کرنا جائز نہیں<br>   | 54/934 |
| قضاءنماز کبادا کرنا چاہئے؟اس کی تحقیق                                           | 56/936 |
| نیندگی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کےا داکرنے کا تھم | 58/938 |

| نیند کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے نمازِ وتر فوت ہوجائے تواس کےادا کرنے کا حکم              | 59/939 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نماز وتر کے داجب ہونے کے جو دلائل ہیں ان کے منجملہ یہ بھی ایک دلیل ہے                       | ن      |
| حدیث تعریس، نیند کی وجہ سے یا بھو لنے کی وجہ سے کوئی نماز فوت ہوجائے تواس کوادا کرنے کے حکم | 60/940 |
| پر دوسری حدیث                                                                               |        |
| نیندگی وجہ سے نماز فجر فوت ہوجائے تواس کے ادا کرنے کا حکم                                   | 61/941 |
| صاحب ترتيب كاحكم                                                                            | 62/942 |
| صاحب ترتیب کے حکم پر دوسری حدیث                                                             | 63/943 |
| صاحبِ ترتب كے تلم پرتيسري حديث                                                              | 64/944 |
| صاحبِ ترتیب کے حکم پر چوتھی حدیث                                                            | 65/945 |
| صاحبِ ترتیب سے نماز وتر فوت ہوجائے تواس کے ادا کرنے کا حکم                                  | 66/946 |
| صاحب ترتیب کے لئے ترتیب فرض ہونے کا ثبوت                                                    | 67/947 |
| صاحبِ ترتیب کی تعریف اورترتیب کے تفصیلی احکام                                               | ن      |
| (3/22)بَابُ فَضَا ئِل الصّلَاةِ                                                             |        |
| فجراورعصرکو پابندی ہے پڑھنے کی فضیلت                                                        | 1/948  |
| فجراورعصر کو پابندی سے پڑھنے کی فضیلت پر دوسری حدیث                                         | 2/949  |
| فجراورعصرکو پابندی سے پڑھنے کی فضیلت پر تیسر می حدیث                                        | 3/950  |
| فجراورعشاءکو پابندی سے ریڑھنے کی فضیلت                                                      | 4/951  |
| فجراورعشاء کوترک کرنے کی وعید                                                               | 5/952  |
| فجراورعشاء، جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کوشب بیداری کا اُواب ملتاہے                            | 6/953  |
| نمازمغرب اورنماز عشاء كاكوئي اورنام ركھنے كى ممانعت                                         | 7/954  |
| نمازِ فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جا تا ہے                       | 8/955  |
| إِنَّ قَرِ آنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشُهُوْداً كَلَّفِير                                        | 9/956  |
| نمازِ فجرے لئے گھرے نظنےوالے کی فضیلت                                                       | 10/957 |
| نماز فجر کو با جماعت ادا کرناشب بیداری سے افضل ہے۔                                          | 11/958 |
| جمعہ کے دن نمازِ فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت                                        | 12/959 |
| نمازظهر کی فضلت                                                                             | 13/960 |

| الحسنات سيدعبداللدشا | (محدث د کن الوا                                            | ورالمصانيح 2 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                      | نماز عصر کی فضیلت اور صلاۃ وسطلٰی کی تحقیق                 | 14/961       |
|                      | نماز عصر کی نضیات اور صلا ة وسطلی کی تحقیق پر دوسری حدیث   | 15/962       |
|                      | نمازعصر کی فضیلت اور صلاة وسطلی کی تحقیق پرتیسر می حدیث    | 16/963       |
|                      | نماز عصر کی فضیلت اور صلاۃ وسطیٰ کی تحقیق پر چوتھی حدیث    | 17/964       |
|                      | نماز عصر کی فضیلت اور صلاة و سطی کی تحقیق پر پانچویں حدیث  | 18/965       |
|                      | نماز عصرترک کرنے کی وعید                                   | 19/966       |
|                      | نماز عصرترک کرنے کی وعید پر دوسری حدیث                     | 20/967       |
|                      | نمازِعشاءتا خیرے پڑھنے کی فضیلت                            | 21/968       |
|                      | نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت                     | 22/969       |
|                      | (4/23)بَابُ الَاذَان                                       |              |
|                      | اذان ہشروع ہونے سے پہلے نماز کے لئے ندا کرنے کی کیفیت      | 1/970        |
|                      | اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت                 | 2/971        |
|                      | اذاناورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پر دوسری حدیث    | 3/972        |
|                      | اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرتیسری حدیث              | 4/973        |
|                      | اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پر چوتھی حدیث             | 5/974        |
|                      | اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پر پانچویں صدیث | 6/975        |
|                      | اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرچھٹی حدیث     | 8/977        |
|                      | اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرساتویں حدیث             | 10/979       |
|                      | اذان کی مشروعیت رسول الله صلی علیه وسلم کی وحی ہے          | 11/980       |
|                      | وحی سے اذان کی مشروعیت پر دوسر می حدیث                     | 12/981       |
|                      | تکبیر،اذان کی طرح ہونے کا ثبوت                             | 13/982       |
|                      | اذان میں ترجیح نہ ہونے کا ثبوت                             | 14/983       |
|                      | تکبیراوراذان کےالفاظ دود وہونے کا ثبوت                     | 15/984       |
|                      | تکبیراوراذان کےالفاظ دود د ہونے کے ثبوت پر دوسری حدیث      | 16/985       |
|                      | تکبیراوراذان کےالفاظ دود وہونے کے ثبوت پر تیسری حدیث       | 17/986       |
|                      | تکبیراوراذ ان کےالفاظ دود وہونے کے ثبوت پر چوتگی حدیث      | 18/987       |

| سيد عبدالله شا | (محدث د کن ابوالحینات                                                                | ورالمصانيح 2 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | تکبیراوراذ ان کےالفاظ دود وہونے کے ثبوت پرپانچویں حدیث                               | 19/988       |
|                | تکبیراوراذان کےالفاظ دودوہونے کے ثبوت پرچھٹی حدیث                                    | 20/989       |
|                | تكبير كےستر ەكلمات ہونے كاثبوت                                                       | 21/990       |
|                | تکبیر کے الفاظ ایک ایک کردیئے جانے کی وجہ                                            | 22/991       |
|                | فجرك اذان مين الصَّلواةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ كَ اضافه كابيان                       | 24/993       |
|                | فجرك اذان مين ألصَّلواةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ كَهِ كَاثبُوت                         | 25/994       |
|                | فجر کی اذان میں اَلصَّلواۃُ حَیُرٌ مِنَ النَّوْمِ کہناست ہے                          | 26/995       |
|                | تنویب لیعنی اذ ان وا قامت کے درمیان نماز کے لئے بلانے کا ثبوت                        | 27/996       |
|                | اذ ان اور تکبیر کے احکام                                                             | 28/997       |
|                | جو،اذ ان دےاسی کاا قامت کہناافضل ہےضروری نہیں ہے                                     | 30/999       |
|                | ایک اذان دی تواس کی رضامندی ہے دوسرے کے تکبیر کہنے کا ثبوت                           | 31/1000      |
|                | ایک اذان دی تواس کی رضامند کی ہے دوسراتکہیر کیجاس کے ثبوت پر دوسر کی حدیث            | 32/1001      |
|                | اذان کے دفت کلمہ کی انگلیاں کا نوں میں رکھنا سنت ہے                                  | 33/1002      |
|                | بلندمقام پراذان دیا کرنے کااور صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی اذان کہنے کا ثبوت | 34/1003      |
|                | اذان دینے اورامامت کرنے کے ستحق کون ہیں؟                                             | 35/1004      |
|                | باوضواور کھڑ ہے ہوکراذ ان کہنامتحب ہے                                                | 36/1005      |
|                | باوضواذ ان کہنامتحب ہے                                                               | 37/1006      |
|                | بغیر وضواذ ال دیناجائز ہے                                                            | 38/1007      |
|                | اذان اورا قامت کے کلمات کے آخری حرف کوساکن پڑھنا                                     | 39/1008      |
|                | اذان کے بعد مسجد سے بغیرنماز پڑھے چلے جانامنع ہے                                     | 40/1009      |
|                | اذ ان کے بعدمسجد سے بغیرنماز پڑھے چلے جانے کی وعید                                   | 41/1010      |
|                | (5/24)بَابُ فَضُلِ الْاذَانَ وافضليةٍ                                                |              |
|                | الامَامَةِواجابَةِ المؤذَّنِ                                                         |              |
|                | مؤ ذن کی ذمه دار یون کا بیان                                                         | 1/1011       |
|                | اذان دینے والے کی فضیلت                                                              | 2/1012       |
|                | اذ ان کی فضیلت اوراس ہے شیطان کا بھا گنا                                             | 3/1013       |

| اذ ان کی فضیلت اوراس سے شیطان کے بھا گئے پر دوسری حدیث                                                                         | 4/1014  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اذان دیخ والے کی فضیلت پر دوسری حدیث                                                                                           | 5/1015  |
| بلندآ واز سے اذان دینے والے اور باجماعت نماز پڑھنے والے کی فضیات                                                               | 6/1016  |
| اخلاص کے ساتھ بغیر دکھاوے کے اذان دینے والے کی فضیلت                                                                           | 7/1017  |
| اذ ان اورا قامت کہنے والے کی فضیلت                                                                                             | 8/1018  |
| قیامت کے دن تین شخص مشک کے ٹیلوں پر ہول گے                                                                                     | 9/1019  |
| اذان کی فضیلت                                                                                                                  | 10/1020 |
| دارالكفر ميں اذان كى آ واز سنائى دىقو حملە كرنا جائز نہيں                                                                      | 11/1021 |
| امام کے افضل ہونے کا بیان                                                                                                      | 12/1022 |
| امام کے فضل ہونے پر دوسری حدیث                                                                                                 | 13/1023 |
| امامت کے مستحق کون ہیں؟                                                                                                        | 14/1024 |
| امام کےافضل ہونے پرتیسری حدیث                                                                                                  | 15/1025 |
| امام کے افضل ہونے پر چوتھی حدیث                                                                                                | 16/1026 |
| اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت                                                                                            | 17/1027 |
| اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت پر دوسری حدیث                                                                              | 18/1028 |
| اذان کے کلمات کا جواب دینے کی نضیلت پر تیسر می حدیث                                                                            | 19/1029 |
| اذ ان سننے والا وہی الفاظ دہرائے جومؤ ذن کہتا ہے، پھر درود پڑھے، پھر حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے<br>لئے مقام وسیلہ کی دعا کرے۔ | 20/1030 |
| اذ ان میں حی علی الصلو ۃ اور حی علی الفلاح کا جواب                                                                             | 21/1031 |
| اذان میں حی علی الصلو ۃ اور حی علی الفلاح کے جواب پر دوسری حدیث                                                                | 22/1032 |
| اذان میں شہادتین کے جواب کا ایک اور طریقہ                                                                                      | 23/1033 |
| تكبيراورقد قامت الصلوة كيجواب كاطريقه                                                                                          | 24/1034 |
| اذان کے بعد کی دعاء                                                                                                            | 25/1035 |
| اذ ان اورا قامت کے درمیان دعاء کی قبولیت                                                                                       | 26/1036 |
| قبوليت دعا كےاوقات                                                                                                             | 27/1037 |
| اذان کے بعد کی دوسری دعا                                                                                                       | 29/1039 |

| يدعبداللدشأة | (محدث د کن ابواکسنات سر (11)                                                                           | نورالمصانيح 2 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | اذانِ مغرب کے وقت دعا کرنے کا حکم                                                                      | 30/1040       |
|              | اذان مغرب کے وقت دعا کرنے پر دوسر کی حدیث                                                              | 31/1041       |
|              | مغرب کی اذ ان اورا قامت کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                  | 32/1042       |
|              | اذان کہنے پراجرت لینے کابیان                                                                           | 35/1045       |
|              | اذ ان کہنے پراجرت لیناجائز ہونے کا بیان                                                                | 36/1046       |
|              | بغیرعوض کے ثواب کے لئے اذان دینے والے کی فضیلت                                                         | 37/1047       |
|              | جنگل میں اذان دے کرنماز پڑھنے والے کی نضیلت                                                            | 38/1048       |
|              | جنگل میں اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھنے والے کی فضیلت                                                   | 39/1049       |
|              | (6/25)بَابُ                                                                                            |               |
|              | صبح صادق ہے پہلے فجر کی اذان دینے کی ممانعت                                                            | 1/1050        |
|              | صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دینے کی ممانعت پر دوسری حدیث                                              | 3/1052        |
|              | سفرمیں اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان                                                         | 4/1053        |
|              | اذ ان اورا قامت، قضا نماز وں کے لئے بھی کہنی چاہئے                                                     | 5/1054        |
|              | مقتدی جماعت کے لئے کب کھڑے ہوں؟                                                                        | 6/1055        |
|              | مقتدی کے جماعت میں آ کرشر یک ہونے کاطریقہ                                                              | 7/1056        |
|              | مقتدی کے جماعت میں آ کر شریک ہونے کے طریقہ پر دوسری حدیث                                               | 12/1061       |
|              | (7/26)بَابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلْوةِ                                                          |               |
|              | كعبه كـاندرنماز پڙھنے كابيان                                                                           | 1/1062        |
|              | کعبہ کے اندرنماز پڑھنے کے بیان میں دوسری حدیث                                                          | 2/1063        |
|              | کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے بیان تیسری حدیث                                                             | 3/1064        |
|              | استقبال قبلہ کے لئے سمت کعبہ کی نبیت کرنا کافی ہے مگر مکہ والے اور مدینہ والوں کے لئے عین کعبہ کی      | 4/1065        |
|              | نیت ضروری ہے                                                                                           |               |
|              | کعبة الله اوربیت المقد <i>س کی بنا کب ہو</i> ئی<br>مرید دیا ہے میں | 5/1066        |
|              | مسجد نبوی (صلی الله علیه وسلم ) میس نماز پڑھنے کا ثواب                                                 | 6/1067        |
|              | مساجد کے ثواب کا بیان                                                                                  | 7/1068        |
|              | مسجد نبوی کی فضیلت                                                                                     | 8/1069        |

| مىچەنبوي كة داب                                                                                     | 9/1070  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ''لا تشدالرِ عَال''سے جوغلاقبی ہور ہی ہےاس کا از الیہ                                               | 10/1071 |
| مسجد قباء کی فضیلت                                                                                  | 11/1072 |
| منبرشریف اورروضهٔ مبارک کے درمیانی زمین کی اورمنبرشریف کی فضیلت                                     | 12/1073 |
| انبیاءاور صلحاء کے تبور کے قرب وجوار میں مسجد بنانے کا ثبوت اور عین قبر کو بحدہ گاہ بنانے کی ممانعت | 13/1074 |
| انبیاءاورصلحاء کے مین قبور کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت                                               | 14/1075 |
| انبیاءاورصلحاء کے عین قبور کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت پر دوسری حدیث                                 | 15/1076 |
| مىجدى فضيلت اور بإزاركي مذمت                                                                        | 16/1077 |
| مىجد كى فضيلت اور بازار كى مذمت بردوسرى حديث                                                        | 17/1078 |
| مساجد کی اور مساجد میں ذکر کرنے کی فضیات                                                            | 18/1079 |
| مسجد بنانے کی فضیلت                                                                                 | 19/1080 |
| مىجدكة داب                                                                                          | 20/1081 |
| ہرمقام پرمسجد بنانے کا حکم                                                                          | 21/1082 |
| مسجدول کوبلند بنانے اوران کوآ راستدر کھنے کا ثبوت                                                   | 22/1083 |
| مساجد کی زیب وزینت تعظیم کی نبیت سے جائز ہے                                                         | 23/1084 |
| عور نوں کے لئے زیارت قبور کے جائز ہونے کا ثبوت، عین قبروں کو سجدہ گاہ بنانے یا عین قبروں پر         | 24/1085 |
| چراغ روش کرنے کی ممانعت                                                                             |         |
| مسجد کی خدمت کا ثواب اور قر آن کے بھولنے کا گناہ                                                    | 26/1087 |
| مىجدكى خدمت اوراس كے آبا در كھنے كا ثواب                                                            | 27/1088 |
| مىجدى نماز بإجماعت كاثواب اورمىجدمين بليضخ كى فضيلت                                                 | 28/1089 |
| ان متیوں څخصوں کاذ کرجن کود نیااور آخرت کے ضرر ہے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے          | 30/1091 |
| متجدیدین نماز پڑھنے کی فضیلت اوراس عمل کا ذکر جوملیین میں لکھاجا تا ہے                              | 31/1092 |
| مسجد میں نماز پڑھنے کی ایک اور فضیلت                                                                | 32/1093 |
| نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے دور سے آنے والے کی فضیلت                                            | 33/1094 |
| نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے دور سے آنے والے کی فضیلت پر دوسر کی حدیث                            | 34/1095 |
| قیامت کے دن عرش کے سامیر میں رہنے والے سات شخصوں کا ذکر                                             | 35/1096 |

| جماعت کے لئے اندھیرے میں مسجد آنے والوں کی فضیلت                                                 | 36/1097 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مسجد کو ثواب کی نیت ہے آنے والے کی فضیلت                                                         | 38/1099 |
| خفی ہونے، سیاحت کرنے اور راہب بننے سے متعلق اوروں ( دیگر مذاہب ) کے خلاف اسلام کی<br>خاص تعلیمات | 39/1100 |
| گناہوں کومٹانے والے اور درجے بڑھانے والے امور کابیان                                             | 40/1101 |
| گنا ہوں کومٹانے والے اور درج بڑھانے والے امور کے بیان پر دوسری حدیث                              | 42/1103 |
| مسجد میں آنے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا                                                    | 43/1104 |
| مىجدىين آنے كى اورمىجدىي باہر نكلنے كى ايك اور دعاء                                              | 44/1105 |
| مىجد میں داخل ہونے کی ایک اور دعا                                                                | 46/1107 |
| سفرہے واپسی کے آ داب                                                                             | 47/1108 |
| تحية المسجد بروصنه كى كيفيت                                                                      | 48/1109 |
| تحية المسجد پڙھنے کی دوسری کيفيت                                                                 | 49/1110 |
| آ داب مسجد میں سے بیر بھی ایک ادب ہے                                                             | 50/1111 |
| مسجد کے آ داب                                                                                    | 51/1112 |
| مسجد کے آ داب پر دوسری حدیث                                                                      | 52/1113 |
| مسجدکے آ داب پر تیسری حدیث                                                                       | 55/1116 |
| مسجد کے آ داب پر چوشی صدیث                                                                       | 56/1117 |
| مسجد کے آ داب پر پانچو یں حدیث                                                                   | 57/1118 |
| مسجد کے آ داب پر چھٹی حدیث                                                                       | 58/1119 |
| مىجدكة داب پرساتويں حديث                                                                         | 59/1120 |
| مىجدىكة داب برة مھويں حديث                                                                       | 60/1121 |
| مسجد کے آ داب بر نویں حدیث                                                                       | 61/1122 |
| مىجدىك آداب پردسويں حديث                                                                         | 62/1123 |
| مسجد کے آ داب پر گیار طویں حدیث                                                                  | 63/1124 |
| مسجد کے آ داب پر بارھویں حدیث                                                                    | 65/1126 |
| مسجد کے آ داب پر تیر سویں حدیث                                                                   | 66/1127 |

| ئسنات سيد عبدالله شالًّا<br>محمد محمد | ﴿14﴾ ) ﴿ ﴿14 اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا | نورالمصانيح 2 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                       | گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ فل نمازیں پڑھا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67/1128       |
|                                       | حیطان میں نماز پڑھنے کاذ کراور حیطان کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68/1129       |
|                                       | کہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69/1130       |
|                                       | کہاںنماز پڑھنامکروہ ہےاس پردوسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70/1131       |
|                                       | کہاں نماز پڑھنا مکروہ ہےاس پر تیسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71/1132       |
|                                       | (8/27)بَابُ السُّتُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                       | نماز میں نہ بند کے سوابدن کے بالائی حصہ کوڈ ھائکنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/1133        |
|                                       | نماز میں نہ بند کے سوابدن کے بالائی حصہ کوڈھا نکنے کے بیان پر دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/1134        |
|                                       | نماز میں نہ بند کے سوابدن کے بالا کی حصہ کوڈ ھا نکنے کے بیان پر تیسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/1135        |
|                                       | نماز میں نہ بند کے سوابدن کے بالا ئی حصہ کوڈ ھا نکنے کے بیان پر چوتھی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/1136        |
|                                       | اشتمال صمّاء کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/1137        |
|                                       | جائزاشتمال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/1139        |
|                                       | اگردو کیڑے موجود ہوں تو دو کیڑوں میں نماز پڑھناافضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8/1140        |
|                                       | بغیرته بند کے لا نبے کرتے میں نماز پڑھنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9/1141        |
|                                       | نماز میں سدل کرنااور ڈھاٹا باندھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/1142       |
|                                       | پاجامہ یا تہ بند گخنوں سے پنچےلٹکائے ہوئے نماز پڑھنے کی وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/1143       |
|                                       | نماز میںالیی چیز سے بچےجس سے دل بٹ جا تاہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12/1144       |
|                                       | مرد کے لئے ریشم کی ممانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/1146       |
|                                       | مرد کے لئے ریشم کی ممانت<br>تضویرر کھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/1147       |
|                                       | مرد کے ستر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/1148       |
|                                       | مرد کے ستر کے بیان پر دوسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17/1149       |
|                                       | مرد کے ستر کے بیان پر تیسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19/1150       |
|                                       | بانديون كاستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/1152       |
|                                       | حره لیخی آ زادعورت کاستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23/1155       |
|                                       | باندیوں کاستر<br>حرہ لیخی آزاد عورت کاستر<br>حرہ لیخی آزاد عورت کےستر پردوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/1156       |
|                                       | حرہ یعنی آ زادعورت کے ستر پرتیسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/1157       |

| عورت کی نماز بغیریته بند کے ایسے لا بے کرتے میں جائز ہے جس سے قدم چھپ جاتے ہوں                | 26/1158 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| جوتے پہرن کرنماز پڑھنے کی تحقیق<br>جوتے پہرن کرنماز پڑھنے کی تحقیق                            | 27/1159 |
| جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے پر دوسری حدیث                                                       | 28/1160 |
| نماز پڑھتے وقت جوتے کہاں رکھے جائیں                                                           | 29/1161 |
| جوتے پہنے بغیرنماز پڑھنے کا ثبوت                                                              | 31/1163 |
| (9/28)بَابُ السُّتُرَةِ                                                                       |         |
| سُتر ہ کی تعریف اوراس کے احکام                                                                | ن       |
| سُتر ہ کھڑا کرنے کا بیان                                                                      | 1/1164  |
| سُتر ہ کھڑا کرنے کے بیان پر دوسر کی حدیث                                                      | 2/1165  |
| لوگوں کی گذرگاہ نہ ہوتو بغیرسُتر ہ کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے                                  | 3/1166  |
| جس چیز کوچاہےستر ہ بناسکتے ہیں                                                                | 4/1167  |
| نمازی کے سامنے سُتر ہ نہ ہونے کی صورت میں کتنے فاصلہ سے گذر سکتے ہیں                          | 5/1168  |
| سُتر ہ نہ ہونے کی صورت میں نمازی کے سامنے سے گذرنے کی وعید                                    | 7/1170  |
| سُتر ہ نہ ہونے کی صورت میں نمازی کے سامنے سے گذرنے کی وعید پر دوسری حدیث                      | 8/1171  |
| سُتر ہ نہ ہونے کی صورت میں نمازی کے سامنے سے گذرنے کی صورت پر تیسری حدیث                      | 9/1172  |
| نمازی اپنے سامنے سے گذرنے والے کو بغیر تمل کثیر کے روکے                                       | 11/1174 |
| نمازی کے سامنے ہے کوئی گذر ہے تواس ہے نمازی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا                  | 12/1175 |
| نمازی کے سامنے سے گدھا، کتا، یا عورت گذر بے تواس سے نمازی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے<br>گا | 13/1176 |
| نمازی کے سامنے عورت رہنے ہے اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا                               | 14/1177 |
| نمازی کے سامنے عورت کے رہنے ہے اس کی نماز میں خلل نہیں آنے پر دوسری حدیث                      | 15/1178 |
| نمازی کےسامنے سے گدھا گذر بےتواس کی نماز میں خلل نہیں آتا                                     | 16/1179 |
| نمازی کے سامنے سے لڑکی گذر جائے تواس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا                         | 17/1180 |
| ستر ہ اورستر ہ کے قائم مقام چیز وں کا بیان                                                    | 18/1181 |
| نمازی کوستر ہ کے قریب رہنے کی تا کید                                                          | 19/1182 |
| ستره کهال رکھنا جا ہے ؟                                                                       | 20/1183 |

| ا ت شير خبر البدسما<br>************************************ | (مورث و کن ابوالحنا                                                        | ورالمصانيح 2 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                             | (10/29)بَابُ صِفَةِ الصَّلوٰةِ                                             |              |
|                                                             | نماز میں تعدیل ارکان کا حکم                                                | 1/1184       |
|                                                             | نماز میں تعدیل ارکان کے حکم پر دوسری حدیث                                  | 2/1185       |
|                                                             | نماز میں تعدیلِ ارکان کے حکم پر تیسری حدیث                                 | 3/1186       |
|                                                             | نماز کی صفت یعنے نماز کے اداکرنے کی پوری کیفیت                             | 4/1187       |
|                                                             | نماز کی صفت یعنے نماز کے ادا کرنے کی کیفیت پر دوسری حدیث                   | 5/1188       |
|                                                             | نماز میں تکبیرات ادا کرنے کی کیفیت                                         | 6/1189       |
|                                                             | نماز میں تکبیرات ادا کرنے کی کیفیت پردوسری حدیث                            | 7/1190       |
|                                                             | نماز میں تکبیرات ادا کرنے کی کیفیت پر تیسر می حدیث                         | 8/1191       |
|                                                             | تکبیرتح یمه کے وقت کا نول تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت                           | 9/1192       |
|                                                             | تلبیرتح بمد کے وقت کا نوں تک ہاتھ اٹھانے کے ثبوت پر دوسری حدیث             | 12/1195      |
|                                                             | پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر تکبیرتح یمہ کہنے کا بیان                    | 13/1196      |
|                                                             | پہلے کا نوں تک ہاتھا ٹھا کر پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بیان پر دوسری حدیث    | 15/1198      |
|                                                             | عورتوں کا حکم                                                              | ٺ            |
|                                                             | تكبيرتح يمه كے سوالورى نماز ميں رفع يدين نه كرنے كا ثبوت                   | 16/1199      |
|                                                             | تلبیر تحریمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر دوسری حدیث    | 17/1200      |
|                                                             | تکبیر تحریمہ کے سوالوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر تیسری حدیث    | 18/1201      |
|                                                             | تکبیرتح بمد کے سوابوری نماز میں رفع مدین نہ کرنے کے ثبوت پر چوتھی حدیث     | 20/1203      |
|                                                             | تكبيرتح يمه كے سواپورى نماز ميں رفع يدين نه كرنے كے ثبوت پر پانچويں حديث   | 21/1204      |
|                                                             | تکبیرتر یمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر چھٹی حدیث      | 22/1205      |
|                                                             | تکبیرتح یمہ کے سواپوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر ساتویں حدیث    | 23/1206      |
|                                                             | تكبيرتح يمه كے سوالوری نماز میں رفع يدين نه کرنے کے ثبوت پرآ ٹھویں حدیث    | 24/1207      |
|                                                             | تکبیر تر یمہ کے سوالوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر نویں حدیث     | 25/1208      |
|                                                             | تکبیرتح یمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر دسویں حدیث     | 27/1210      |
|                                                             | تکبیرتر بمد کے سوالوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر گیار ھویں حدیث | 28/1211      |
|                                                             | تکبیر تحریمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر بارھویں حدیث  | 29/1212      |

| تکبیرتح یمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر تیرھویں حدیث    | 30/1213 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| تکبیرتح یمہ کے سوا پوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر چودھویں حدیث   | 31/1214 |
| تکبیر تحریمہ کے سوابوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر پندر هویں حدیث | 32/1215 |
| تکبیرتح یمہ کے سواپوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پر سولہویں حدیث    | 33/1216 |
| تکبیرتح یمہ کے سوا پوری نماز میں رفع یدین نہ کرنے کے ثبوت پرستر ھویں حدیث   | 34/1217 |
| نماز میں تکبیرتحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت                           | 35/1218 |
| نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت پر دوسری حدیث            | 36/1219 |
| نماز میں تکبیرتحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت پرتیسر می حدیث            | 37/1220 |
| نماز میں تکبیرتحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت پر چوتھی حدیث             | 39/1222 |
| نماز میں نکبیرتح بمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت پر پانچویں حدیث           | 40/1223 |
| تكبيرتح بمدكے وقت ہاتھا ٹھانے كی تحقیق                                      | ف(1)    |
| تنبيرتح بمدكے بعد ہاتھ باندھنے کی تحقیق                                     | ف(2)    |
| عورتون كاحكم                                                                | ف(3)    |
| نماز میں تکبیرتح بیہ کے بعد ہاتھ کہاں رکھے جا 'میں؟                         | 42/1225 |
| نماز میں تکبیرتح بمہ کے بعد ہاتھ کہاں رکھے جا 'میں اس پر دوسری حدیث         | 43/1226 |
| نماز میں تکبیرتحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں رکھے جا 'میں اس پر تیسری حدیث         | 44/1227 |
| عورتول كاحكم                                                                | ن       |
| نماز میں طویل قیام کی فضیلت                                                 | 45/1228 |
| نمازییں رکوع کرنے کامسنون طریقه                                             | 46/1229 |
| نماز میں رکوع کرنے کے مسنون طریقہ پر دوسری حدیث                             | 47/1230 |
| عورتول كاحكم                                                                | ن       |
| نماز میں رکوع کرنے کے مسنون طریقہ پرتیسر کی حدیث                            | 49/1232 |
| نماز میں رکوع کرنے کے مسنون طریقہ چوشی حدیث                                 | 50/1233 |
| نماز میں قومہ بجدہ اور جلسہ کامسنون طریقہ                                   | 51/1234 |
| عورتوں کا حکم                                                               | ن       |
| سجده میں چېره رکھنے کامسنون طریقه                                           | 54/1237 |

| سجده میں ہاتھ رکھنے کامسنون طریقہ                                                  | 55/1238 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| سجدہ کے بعد قیام کے لئے جلسۂ استراحت کئے بغیراٹھنے کا ثبوت                         | 57/1240 |
| سجدہ کے بعد قیام کے لئے جلبۂ استراحت کئے بغیراٹھنے کے ثبوت پر دوسری حدیث           | 58/1241 |
| سجدہ کے بعد قیام کے لئے جلسہُ اسرّاحت کئے بغیراٹھنے کے ثبوت پر تیسر کی حدیث        | 59/1242 |
| سجدہ کے بعد قیام کے لئے جلسہُ استراحت کئے بغیراٹھنے کے ثبوت پر چوتھی حدیث          | 61/1244 |
| سجدہ کے بعد قیام کے لئے جلسہُ استراحت کئے بغیراٹھنے کے ثبوت پر پانچویں حدیث        | 62/1245 |
| سجدہ اور قعد ہُ اولی ہے قیام کے لئے اٹھنے کامسنون طریقہ                            | 64/1247 |
| قعدہ میں یادونوں تجدول کے درمیانی جلسہ میں بیٹھنے کامسنون طریقہ                    | 65/1248 |
| عورتو ل كاحكم                                                                      | ن       |
| قعدہ میں یا دونوں سجدوں کے درمیانی جلسہ میں بیٹھنے کے مسنون طریقہ پر دوسری حدیث    | 66/1249 |
| قعدہ میں یا دونو ں تحدوں کے درمیانی جلسہ میں بیٹھنے کے مسنون طریقہ پر تیسر کی حدیث | 67/1250 |
| قعد ؤ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کی بحث                                  | "       |
| نماز کے ختم پرالسلام علیکم ورحمته اللہ کہنے کی بحث                                 | "       |
| عمراً پئے کسی فعل سے نمازختم کرنے کی بحث                                           | "       |
| نماز میں تشہد واجب ہونے کا ثبوت                                                    | 68/1251 |
| قعدهٔ اخیر میں اپنے فعل سے نماز سے نکلنا فرض ہونے کا ثبوت                          | 69/1252 |
| نماز میں تشہد واجب ہونے کا ثبوت                                                    | 72/1255 |
| نماز کے ختم پرسلام پھیرنے کا بیان                                                  | 73/1256 |
| نماز کم ہے کم دور کعت ہونے کا ثبوت اور خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان       | 74/1257 |
| (11/30)بَابُ مَايُقَرِء بَعُدُ التَّكْبِيُرِ                                       |         |
| نماز میں تکبیرتح بمہ کے بعد ثناء پڑھنے کا ثبوت                                     | 1/1259  |
| نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھنے کے ثبوت پر دوسری حدیث                      | 3/1261  |
| نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھنے کے ثبوت پر تیسری حدیث                      | 4/1262  |
| نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھنے کے ثبوت پر چوتھی حدیث                      | 5/1263  |
| احادیث میں ثناء کے بجائے جوالفاظ آئے ہیں ان پڑل ابتداءاسلام میں تھابعد میں نہر ہا  | 7/1265  |

| احادیث میں ثناء کے بجائے جوالفاظ آئے ہیں ان پڑل ابتداءاسلام میں تھابعد میں ندر ہااس پر   | 8/1266  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| دوسری حدیث                                                                               |         |
| نفل نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائیں                                                     | 9/1267  |
| ثناء کے بعد نفل نماز وں میں پڑھی جانے والی دعائیں                                        | 11/1269 |
| ثناء کے بعد نفل نماز وں میں پڑھی جانے والی دعا ؤں پر دوسری حدیث                          | 12/1270 |
| ثناء کے بعدنفل نماز وں میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر تیسر ی حدیث                           | 13/1271 |
| ثناءآ ہت، پڑھنے کا ثبوت                                                                  | 14/1272 |
| ثناء تکبیرتحریمہ کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے اور باقی رکعتوں کے شروع میں ثناء پڑھنا ثابت نہیں | 15/1273 |
| (12/31)بَابُ القِرأَةِ فِي الصَّلَاةِ                                                    |         |
| "فَاسْتَمِعُو ٰ اللَّهُ وَ أَنْصِتُواْ" كَانزول مقتدى مِتعلق ہے بہلی حدیث                | 1/1274  |
| "فَاسْتَمِعُوالَهُ وَٱنْصِتُواْ" كانزول مقتدى م تعلق ہونے پر دوسرى حديث                  | 2/1275  |
| "فَاسُتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا" كانزول مقترى سے تعلق ہونے پرتیسری حدیث                   | 3/1276  |
| "فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُواْ" كانزول مقترى سے متعلق ہونے پر چوشی صدیث                | 4/1277  |
| "فَاسُتَمِعُواْلَهُ وَانْصِتُواْ" كانزول مقترى مے متعلق ہونے پر پانچویں حدیث             | 5/1278  |
| "فَاسْتَمِعُوْ اللَّهُ وَانْصِتُوا" كانزول مقدّى مِتعلق ہونے پرچھٹی صدیث                 | 6/1279  |
| "فَاسْتَمِعُواْلَهُ وَانْصِتُوا" كانزول مقترى مے معلق ہونے پر ساتویں حدیث                | 7/1280  |
| "فَاسُتَمِعُوْالَهُ وَٱنْصِتُوا" كانزول مقترى سے متعلق ہونے پراً تھویں صدیث              | 8/1281  |
| "فَاسُتَمِعُوْ اللَّهُ وَٱنْصِتُوا" كانزول مقتدى مِنعلق ہونے پرنویں صدیث                 | 9/1282  |
| نماز میں مطلق قر اُت ِقر اَن فرض ہونے کا ثبوت                                            | 11/1284 |
| نماز میں مطلق قر اُت قر اَ ن فرض ہونے کے ثبوت پر دوسری حدیث                              | 12/1285 |
| نماز میں سور ۂ فاتحہ کے واجب ہونے کا ثبوت                                                | 13/1286 |
| نماز میں سور و فاتحہ کے واجب ہونے کے ثبوت پر دوسر کی حدیث                                | 14/1287 |
| نماز میں سور ۂ فاتحہاورضم سور ہ واجب ہونے کا ثبوت                                        | 15/1288 |
| نماز میں سورہ فاتحہ اورضم سورہ واجب ہونے کے ثبوت پر دوسری حدیث                           | 18/1291 |
| فرض نماز وں میں سورہ فاتحہاورضم سورہ کرنے کا بیان                                        | 19/1292 |
| نماز وں میں سور ۂ فاتحہ اورضم سور ہ کرنے کی تحقیق                                        | ني أ    |

| مقتری کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کا ثبوت                   | 21/1294 |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| مقتذی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر دوسری حدیث       | 22/1295 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر تیسری حدیث       | 23/1296 |
| مقتدی کے قرائت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر چوتھی حدیث      | 24/1297 |
| مقتدی کے قراُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر پانچویں حدیث    | 25/1298 |
| مقتدی کے قراُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر چھٹی حدیث       | 26/1299 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر ساتویں حدیث    | 27/1300 |
| مقتری کے قرائت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پرآ ٹھویں حدیث     | 28/1301 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر نویں حدیث      | 29/1302 |
| مقتذی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر دسویں حدیث     | 32/1305 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر گیار ھویں حدیث | 33/1306 |
| فرض کی ماہیت کو بھھنے کے لئے ایک مثال                         | "       |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر بار ھویں حدیث  | 34/1307 |
| مقتدی کے قراُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر تیرھویں حدیث    | 35/1308 |
| مقتدی کے قرائت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر چودھویں حدیث    | 36/1309 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پریندر تقویں حدیث | 39/1312 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر سولہویں حدیث   | 40/1313 |
| مقتری کے قراُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پرستر ھویں حدیث    | 44/1317 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پراٹھار ہویں حدیث  | 45/1318 |
| مقتری کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پرانیسویں حدیث    | 46/1319 |
| مقتدی کے قرائت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر بلیسویں حدیث    | 47/1320 |
| مقتری کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پراکیسویں حدیث      | 51/1324 |
| مقتدی کے قرائت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر بائیسویں حدیث    | 52/1325 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۲ ویں حدیث      | 53/1326 |
| مقتدی کے قرائت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر۲۴ویں حدیث        | 54/1327 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۵ ویں حدیث    | 55/1328 |

| مقتری کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۷ویں حدیث                                                      | 56/1329 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۷ویں حدیث                                                      | 57/1330 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۸ویں حدیث                                                      | 58/1331 |
| مقتدی کے قرائت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۹ویں حدیث                                                      | 59/1332 |
| مقتدی کے قرائت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۱۳۰۰ ویں حدیث                                                   | 61/1334 |
| مقتدی کے قرائت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۱ ویں حدیث                                                    | 62/1335 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۲ ویں حدیث                                                   | 63/1336 |
| مقتدی کے قراُت خلف الا مام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۳ ویں حدیث                                                    | 65/1338 |
| مقتدی کے قر اُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۲۳۴ ویں حدیث                                                   | 66/1339 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر۳۵ ویں حدیث                                                      | 67/1340 |
| مقتری کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۹ویں حدیث                                                      | 68/1341 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۷ویں حدیث                                                      | 69/1342 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۳۸ویں حدیث                                                      | 70/1343 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر۳۹ویں حدیث                                                       | 71/1344 |
| مقتدی کے قراُت خلف الامام نہ کرنے کے ثبوت پر ۴۸ دیں حدیث                                                     | 72/1345 |
| بسم اللَّدالرمْن الرحيم كے سور و فاتحه کا جزء نه ہونے کا ثبوت ، کیبلی حدیث                                   | 74/1347 |
| بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے سور ہ فاتحه كاجزء نه ہونے كے ثبوت پر دوسرى حديث                                  | 75/1348 |
| بہم اللہ الرحمٰن الرحيم كے سورۂ فاتحہ كا جزء نہ ہونے كے ثبوت پر تيسر كى حديث                                 | 76/1349 |
| بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كے سور هُ فاتحه كا جزء نه ہونے كے ثبوت پر چوتھی حدیث                                | 77/1350 |
| بسم الله الرحمٰن الرحيم كے سور وَ فاتحه کا جزء نه ہونے كے ثبوت پر پانچويں حديث                               | 78/1351 |
| بسم اللَّدالرحمٰن الرحيم سورهُ فانحه كا جزءنه ہونے كى وجه سے نماز ميں بسم اللَّد كو آ ہسته پڑھا جاتا تھا     | 79/1352 |
| بسم اللَّدالرحمٰن الرحيم سورهٔ فاتحه کا جزء نه ہونے کی وجہ سے نماز میں بسم اللّٰد کو آ ہستہ پڑھے جانے پر     | 80/1353 |
| دوسری حدیث                                                                                                   |         |
| بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم سور ہ فاتحہ کا جزء نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں بہم اللّٰد کو آ ہستہ پڑھے جانے پر<br> | 81/1354 |
| تيسر کی حدیث                                                                                                 |         |

| بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم سور وَ فاتحد کا جزء نه ہونے کی وجہ سے نماز میں بسم اللّٰد کو آہت، پڑھے جانے پر<br>چوتھی حدیث              | 82/1355  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| پول طدیت<br>بسم اللّدالرحمٰن الرحیم سور و فاتحه کا جزء نه ہونے کی وجہ سے نماز میں بسم اللّہ کو آ ہستہ پڑھے جانے پر<br>یانچویں حدیث | 83/1356  |
| نماز میں قر اُت سے پہلےاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رپڑھنے کا ثبوت                                                                 | 84/1357  |
| نماز میں اعوذ باللّٰداور بسم اللّٰداور آمین آہتہ کینے کا ثبوت                                                                      | 85/1358  |
| نماز میںاعوذ، بسم اللّٰداورر بنا لک الحمد آ ہتہ کہنے کا ثبوت                                                                       | 86/1359  |
| نماز میں ثناء،اعوذ ،لبم اللّٰداور آمین کے آ ہستہ کہنے کا ثبوت                                                                      | 87/1360  |
| نماز مین کہنے کی فضیلت                                                                                                             | 89/1362  |
| مقندی کا ہرممل امام کے ہرممل کے بعد ہونے کا ثبوت                                                                                   | 92/1365  |
| نماز میں آمین آہتہ کہنے کا ثبوت                                                                                                    | 93/1366  |
| نماز میں آمین آ ہتہ کہنے کے ثبوت پر دوسری حدیث                                                                                     | 94/1367  |
| نماز میں آمین آہتہ کہنے کے ثبوت پر تیسری حدیث                                                                                      | 95/1368  |
| نماز میں آ مین آ ہت کہنے کے ثبوت پر چوتھی حدیث                                                                                     | 96/1369  |
| آ مین کہنے کی فضیلت                                                                                                                | 97/1970  |
| فرائض میں دوسری رکعت پہلی کی نسبت چھوٹی ہونے کا ثبوت                                                                               | 98/1371  |
| فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سور ہُ فاتحہ کا پڑھناافضل ہے واجب نہیں                                                      | 99/1372  |
| فرض نماز وں کی تیسر ی اور چوتھی رکعت میں سور ہ فاتحہ کا پڑھناافضل ہے واجب نہیں اس پر دوسر ی<br>حدیث                                | 100/1373 |
| نماز فجر میں طوال مفصل پڑھنے کا بیان                                                                                               | 101/1374 |
| نماز فجر میں طوال مفصل پڑھنے کے بیان پر دوسری حدیث                                                                                 | 102/1375 |
| نماز فجر میں طوال مفصل پڑھنے کے بیان پر تیسری حدیث                                                                                 | 103/1376 |
| جمعہ کے دن نماز فجر میں جوسورتیں ریڑھنامسنون ہےان کا بیان                                                                          | 104/1377 |
| نمازظهر میں طوال مفصل پڑھنے کا بیان                                                                                                | 105/1378 |
| نمازعصر میں اوساط مفصل پڑھنے کا بیان                                                                                               | 107/1380 |
| نمازمغرب میں قصار مفصل پڑھنے کا بیان                                                                                               | 108/1381 |

| الحسنات سيرعبداللّه شأرًّ <u>ه</u><br>************************************ |                                                                  | نورالمصانيخ 2 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                            | نمازمغرب میں قصار مفصل پڑھنے کے بیان پر دوسر کی حدیث<br>سر       | 109/1382      |
|                                                                            | جعه کی شب نما زمغرب میں جوسور تیں پڑھنامسنون ہےان کا بیان        | 110/1383      |
|                                                                            | نمازعشاء میں اوساط <sup>مفصل</sup> پڑھنے کا بیان                 | 112/1385      |
|                                                                            | نمازعشاء میں اوساط مفصل پڑھنے کے بیان پر دوسری حدیث              | 113/1368      |
|                                                                            | نمازعشاء میں اوساط مفصل پڑھنے کے بیان پر تیسری حدیث              | 114/1387      |
|                                                                            | یا نجول نمازوں میں جوسورتیں پڑھنامسنون ہے،ان کابیان              | 115/1388      |
|                                                                            | فرض نماز وں میں متینوں طوالوں کے ہرسورت کا پڑھنامسنون ہے۔        | 116/1389      |
|                                                                            | نماز جمعه میں جوسورتیں پڑھنامسنون ہے،ان کا بیان                  | 117/1390      |
|                                                                            | عیدین اور جمعه میں جوسور تیں پڑھنامسنون ہے،ان کا بیان            | 118/1391      |
|                                                                            | عیدین میں جوسورتیں پڑھنامسنون ہے،ان کابیان                       | 119/1392      |
|                                                                            | فنجر کی سنتوں میں جوسورتیں پڑھنامسنون ہے،ان کابیان               | 120/1393      |
|                                                                            | فجر کی سنتوں میں جوآ بیتیں پڑھنامسنون ہے،ان کا بیان              | 121/1394      |
|                                                                            | فجراورمغرب کی سنتوں میں جوسورتیں پڑھنامسنون ہے،ان کا بیان        | 122/1395      |
|                                                                            | آيت ميل فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ كامسنون جواب      | 124/1397      |
|                                                                            | سَبِّح السُمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى كامسنون جواب                    | 125/1398      |
|                                                                            | جن آیوں کون کر جواب دینامسنون ہےان کا بیان                       | 126/1399      |
|                                                                            | (13/32)بَابُ الرُّكُوُع                                          |               |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنے کا بیان                            | 1/1400        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنے کے بیان پر دوسری حدیث              | 2/1401        |
|                                                                            | رکوع، بجدہ، جلسہ اور قومہ اطمینان سے کرنے کا بیان                | 3/1402        |
|                                                                            | قومهاورجلسه کونهایت اطمینان سےادا کرنے کابیان                    | 4/1403        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرنے پر وعید                         | 5/1404        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرنے کی وعید پر دوسری حدیث           | 6/1405        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرنے کی وعید پر تیسری حدیث           | 7/1406        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرنے کی وعید پر چوشی حدیث            | 8/1407        |
|                                                                            | رکوع اور سجدہ کے تسبیحات کا بیان اوران میں قر آن پڑھنے کی ممانعت | 9/1408        |

| نفل نماز وں کے رکوع اور سجدوں میں سجان ر بی العظیم اور سجان ر بی الاعلی کے بعد پڑھی جانے والی | 10/1409 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تسيحات كابيان                                                                                 |         |
| نفل نماز وں کے رکوع اور سجدوں میں سبحان ربی انعظیم اور سبحان ربی الاعلی کے بعد پڑھی جانے والی | 11/1410 |
| تسبیحات کے بیان پردوسری حدیث                                                                  |         |
| نماز کسوف کے رکوع اوراس میں مقررہ شہیج کے بعد پڑھی جانے والی شیج کا بیان                      | 12/1411 |
| ہرنماز کے رکوع اور تجدے میں جوتسبیحات معین کئے گئے ہیں،ان کابیان                              | 13/1412 |
| نفل نمازوں کے قومہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان                                           | 14/1413 |
| نفل نماز وں کے قومہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے بیان پر دوسری حدیث                            | 15/1414 |
| قومہ میں امام اور مقتدی کے لئے جود عائیں مقرر کی گئی ہیں ،ان کی نضیلت                         | 16/1415 |
| تنہانماز پڑھنے والے کوقو مہ میں تسمیع اور تحمید کے جمع کرنے کا بیان                           | 18/1417 |
| رکوع اور سجدے میں کم سے کم تعدا دسیجات پڑھنے کا بیان                                          | 20/1419 |
| رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی مستحب تعداد کا بیان                                              | 21/1420 |
| (14/33)بَابُ السُجُودِ وَفَضُلِهِ                                                             |         |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آ داب                                                             | 1/1421  |
| عورتول كائتكم                                                                                 | "       |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آ داب پر دوسری حدیث                                               | 2/1422  |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آ داب پر تیسر می حدیث                                             | 3/1423  |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آواب پر چوتھی حدیث                                                | 4/1424  |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آ داب پر پانچویں حدیث                                             | 5/1425  |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آ داب پر چھٹی حدیث                                                | 6/1426  |
| سجدہ کرنے کی کیفیت اوراس کے آواب پر ساتویں حدیث                                               | 7/1427  |
| مردول کوسجدے میں باہیں بچھانے کی ممانعت اور سجدہ اعتدال سے کرنے کا حکم                        | 8/1428  |
| مردول کو تجدے میں باہیں بچھانے کی ممانعت اوراعتدال سے کرنے سجدہ کرنے کے حکم پر دوسری          | 9/1429  |
| مديث                                                                                          |         |
| سجدہ کرنے کی کیفیت                                                                            | 10/1430 |
| سجدہ کرنے کی کیفیت بردوسری حدیث                                                               | 11/1431 |

| ىنا تەسىدىجىداللەشا <u>/</u> | (محدث دلن الواحد (محدث ولن الواحد (محدث والن الواحد | نورالمصاني <sup>2</sup> 2 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                              | سجده کرنے کی کیفیت پر تیسر می حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13/1433                   |
|                              | قومہ سے تجدہ میں جانے اور تحدے سے اٹھنے کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/1434                   |
|                              | سجدہ کرنے کی اور سجدہ سے اٹھنے کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/1435                   |
|                              | دونوں تجدوں کے درمیان اقعاء کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16/1436                   |
|                              | سجده کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/1437                   |
|                              | سجده کی فضیلت پر دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18/1438                   |
|                              | سجده کی فضیلت پر تثیسر کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19/1439                   |
|                              | سجده کی فضیات پر چوتھی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/1440                   |
|                              | نفل نمازوں کے تجدے میں مقررہ تنبیج کے بعد پڑھی جانے والی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/1441                   |
|                              | نفل نمازوں کے سجدے میں مقررہ نہیج کے بعد پڑھی جانے والی دعا پر دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/1442                   |
|                              | دوسجدوں کے درمیان جلسہ میں پڑھی جانے والی دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/1443                   |
|                              | فرض اورنفل نماز وں کے جلسہ میں پڑھی جانے والی دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/1444                   |
|                              | (15/34)بَابُ التَشَهُّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|                              | التحیات کے لئے بیٹھنےاور کلمہ ٔ شہادت کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/1445                    |
|                              | التحیات کے لئے بیٹھنےاورکلمۂ شہادت کے وقت انگلی اٹھانے کے طریقہ پر دوسری حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/1446                    |
|                              | کلمهٔ شہادت کے وقت انگلی اٹھانے کی فضیلت اوراس کو بار بار حرکت نہ دینے کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/1447                    |
|                              | کلمہ شہادت کے وقت دونوں ہاتھ اوران کی انگلیوں سے اشار ہ کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/1449                    |
|                              | التحیات کے وقت دونوں ہاتھ اوران کی انگلیوں کور کھنے کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/1450                    |
|                              | حضرت ابن مسعود رضى اللهءنه كي منقوله التحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/1451                    |
|                              | حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقو لہ التحیات کے بیان پرایک اور حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8/1452                    |
|                              | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی منقوله التحیات کی روایت پرراو کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9/1453                    |
|                              | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی منقوله التحیات کی اہمیت پرخودان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/1455                   |
|                              | حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه کی منقو له التحیات کی اہمیت پر حضرت ابن عمر رضی اللّه عنه کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/1456                   |
|                              | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی منقوله التحیات کی تائید پر حضرت ام المومنین عائشه رضی الله عنها کا<br>قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/1457                   |
|                              | حصرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقولہ التحیات کی تائید حضرت خصیف کے خواب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14/1458                   |

| التحيات كوآنهته پڑھنے كاثبوت                                                                  | 15/1459 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| قعد ۂ اولی میں التحیات کے بعد درود نہ پڑھنے کا ثبوت                                           | 16/1460 |
| (16/35)بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضُلِهَا           |         |
| قعدۂ اخیر میں التحیات کے بعد دروداور دعا پڑھنے کا ثبوت                                        | 1/1462  |
| قعد ہُا خیر میں التحیات کے بعد در و داور دعا پڑھنے کے ثبوت پر دوسری حدیث                      | 2/1463  |
| دعاء کی قبولیت کے لئے درود شریف پڑھنے کی ضرورت                                                | 3/1464  |
| التحیات کے بعد جس درود کا پڑھناافضل ہے وہ درودا برا نہیں ہے                                   | 4/1465  |
| التحیات کے بعد بیدرود بھی پڑھا جاسکتا ہے مگرافضل نہیں ہے                                      | 5/1466  |
| التحیات کے بعد بیدرود بھی پڑھا جاسکتا ہے گرافضل نہیں ہے                                       | 6/1467  |
| حضور صلى الله عليه وآله وسلم پر درود وسلام بھیجنے کی فضیلت                                    | 7/1468  |
| حضور صلى الله عليه وآله وسلم پر در ودوسلام تصحيخ كي فضيلت پر دوسري حديث                       | 8/1469  |
| حضورصلی الله علیه وآله وسلم پر درود وسلام جیمنج کی فضیلت پر تیسری حدیث                        | 9/1470  |
| حضور صلى الله عليه وآله وسلم پر درود وسلام تنصيخه كي فضيلت پر چوتھي حديث                      | 10/1471 |
| حضورصلی الله علیه وآله وسلم پر درود وسلام عضیخ کی فضیلت پریانچویں حدیث                        | 11/1472 |
| درود کی نصنیات اوراس دعا کابیان جس کے پڑھنے سے شفاعت کا مستحق ہوتا ہے                         | 12/1473 |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم پر كثرت سے درود بھيخے كى فضيلت                                   | 13/1474 |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم پر كثرت سے درود تصیخ كی فضیلت پر دوسرى حدیث                      | 14/1475 |
| جو بدنصیب ہیںان کی تفصیل                                                                      | 15/1476 |
| جوحضورصلی الله علیه وسلم کا نام مبارک من کر درود نه برا هیے اس کی وعید                        | 16/1477 |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قبرشريف برقصداً حاضر ہونے كى فضيلت                            | 18/1479 |
| کہیں ہے بھی امت کے درود پڑھنے کی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخبر ہونے کا بیان                    | "       |
| قبرشریف کے پاس درود پڑھنے کی فضیلت                                                            | 19/1480 |
| امت کے سلام جہال کہیں سے ہوفر شتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں          | 20/1481 |
| امت کے سلام کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا کرتے ہیں اس کی تحقیق اور حضور صلی اللہ | 21/1482 |
| علیہ وسلم کے حیات النبی مہونے کا ثبوت                                                         |         |
| (17/36)بَابُ الدُعَاءِ فِي التَشَهُّدِ                                                        |         |

| (27 ھی) ۔<br>تعدۂ اخیرہ میں تشہداور دروو شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعاء           | 1/1483  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعد وُ اخیر میں درود شریف کے بعد جن چیز وں سے بناہ مانگئے کا حکم ہوا ہے ان کا بیان | 2/1484  |
| قعد ہُا خیرہ میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعاء                              | 3/1485  |
| قعد ؤ اخیر و میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی ایک اور دعاء                      | 4/1486  |
| تعد ہُا خیرہ میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی ایک اور دعاء                      | 5/1487  |
| قعد ۂ اخیر ہ میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی ایک اور دعاء                      | 6/1488  |
| قعد ۂ اخیرہ میں درود شریف کے بعد بھی بیالفاظ بھی پڑھے گئے ہیں                      | 7/1489  |
| ختم نماز پرسلام پھیرنے کامسنون طریقہ                                               | 8/1490  |
| نماز کودوسلامول سے ختم کرنے کا ثبوت اوراس کامسنون طریقه                            | 9/1491  |
| امام اورمقتدی دونوں کوسلام پھیرتے وقت کیانیت کرنی جاہئے اس کی تفصیل                | 11/1493 |
| نمازختم کرتے ہی امام کوکس طرف رخ کرکے بیٹھنا چاہئے                                 | 13/1495 |
| نمازختم کرتے ہی امام کوکس طرف رخ کرکے ہیٹھنا چاہئے اس پرایک اور حدیث               | 14/1496 |
| نمازختم کرتے ہی امام کوئس طرف رخ کرکے بیٹھنا جا ہے اس پرایک اور حدیث               | 15/1497 |
| نمازختم کرتے ہی امام کوئس طرف رخ کرکے بیٹھنا چاہئے اس پرایک اور حدیث               | 16/1498 |
| نمازختم کرتے ہی امام کوئس طرف رخ کرکے بیٹھنا چاہئے اس پرایک اور حدیث               | 17/1499 |
| فرض نماز وں کے بعد سنن اور نوافل کے لئے جگہ تبدیل کرنے کا بیان                     | 18/1500 |
| فرض نماز وں کے بعد سنن اور نوافل کے لئے جگہ تبدیل کرنے کے بیان پر دوسری حدیث       | 19/1501 |
| ختم نماز پرمقنزیوں کا امام کی دعاء سے پہلے اٹھنا مکروہ ہے                          | 20/1502 |
| ختم نماز پرمقتدیوں کا امام کی دعاءے پہلےاٹھنا مکروہ ہے                             | 21/1503 |
| (18/37)بَابُ الذِكُرِ بَعُدَ الصَّلَاةِ                                            |         |
| فرض نمازوں کے بعداللہ اکبر کہنے کی تحقیق                                           | 1/1504  |
| فرض نماز وں کے بعد بھی بیدعاء بھی پڑھی گئی ہے                                      | 2/1505  |
| فرض نماز کے بعد دعاء کرنے کا ثبوت                                                  | 3/1506  |
| فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنے کا ثبوت                                     | 4/1507  |
| جن فرائض کے بعد سنن ہیں ان کے بعد مختصر دعاء کرنے کا بیان                          | 6/1509  |
| جن فرائض کے بعد سنن ہیںان میں فصل کرنے کے لئے مخضرہ عاء کرنے کا بیان               | 7/1510  |

| جن فرائض کے بعد سنن ہیں ان میں فصل کرنے کے لئے مختصر دعاء کرنے کا بیان                                                                | 8/1511  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فرض نمازوں کے بعد جن اذکار کے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے ان کا سنتوں کے بعد اداکر نامراد ہے                                                | 9/1512  |
| فرض نمازوں کے بعد جن اذ کار کے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے ان کاسنتوں کے بعدادا کرنامراد ہے<br>اس پر دوسری حدیث                             | 10/1513 |
| فرض نمازوں کے بعد جن اذکار کے پڑھنے کا ذکر ہے اس سے ان کا سنتوں کے بعد اداکر نامراد ہے<br>اس پر تیسری حدیث                            | 12/1515 |
| میاز وں کے بعد سبحان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکبریڑھنے کی فضیلت<br>ماز وں کے بعد سبحان اللہ، المحمد للہ اور اللہ اکبریڑھنے کی فضیلت | 13/1516 |
| نمازوں کے بعد سجان اللہ ،الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت پر دوسری حدیث                                                         | 15/1518 |
| نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمد لله اور الله اکبریڑھنے کی فضیلت پر تیسر کی حدیث                                                       | 16/1519 |
| نماز کے بعد پڑھاجانے والاا یک تعوذ                                                                                                    | 17/1520 |
| نماز کے بعد معوذ تین پڑھنے کا بیان                                                                                                    | 18/1521 |
| نماز کے بعداورسوتے وقت آیۃ الکری پڑھنے کی فضیات                                                                                       | 19/1522 |
| فجراورعصر کے بعد ذکر میں بیٹھے رہنے کی فضیلت                                                                                          | 20/1523 |
| نماز فجر کے بعد ذکر میں بیٹھ رہنے کی فضیلت                                                                                            | 21/1524 |
| نماز فجر کے بعد ذکر میں بیٹھے رہنے اوراشراق پڑھ کراٹھنے کی فضیلت                                                                      | 22/1525 |
| (19/38)بَابُ مَالَايَجُورُ مِن العَمَل فِيُ الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهَ                                                           |         |
| نماز میں ہرشم کا کلام نماز کوفاسد کردیتا ہے                                                                                           | 1/1526  |
| نماز میں ہوشم کا کلام نماز کوفاسد کر دیتا ہے اس پر دوسر ی حدیث                                                                        | 2/1527  |
| نمازمیں ہرقتم کا کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے اس پر تیسر ی حدیث                                                                       | 3/1528  |
| نماز میں ہرفتم کا کلام نماز کوفاسد کردیتا ہے اس پر چوتھی حدیث                                                                         | 4/1529  |
| نماز میں اشارہ ہے بات کرنا بھی نماز کوفاسد کردیتا ہے                                                                                  | 5/1530  |
| نمازی کونماز میں چھینک آئے تو کیا کرنا چاہئے؟                                                                                         | 6/1531  |
| نمازی کواپنانماز میں ہوناکس طرح معلوم کرانا چاہئے                                                                                     | 7/1532  |
| تشبیک کے احکام کی تفصیل                                                                                                               | 9/1534  |
| مُولہوں پر ہاتھ رکھنے اورعصاء پر ٹیکہ دینے کے احکام                                                                                   | 10/1535 |
| نماز میں گولہوں پر ہاتھ رکھنے کی وعیداوراس کاحکم                                                                                      | 11/1536 |

| نمازی کانماز کی حالت میں تجدے کی جگہ سے کنگریاں صاف کرنے کا تکم               | 12/1537 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نمازی کانماز کی حالت میں تجدہ کی جگہ ہے کنگریاں صاف کرنے کے حکم پر دوسری حدیث | 13/1538 |
| عمل قليل اورعمل كشر كابيان                                                    | ن       |
| نماز میں ضرورت ہے عمل قلیل جائز ہے اور بلاضرورت مکروہ ہے                      | 14/1539 |
| نماز میں ضرورت ہے مل قلیل جائز ہے اور بلاضرورت مکروہ ہے اس پر دوسری حدیث      | 15/1540 |
| نماز میں ضرورت ہے مل قلیل جائز ہے اور بلاضرورت مکروہ ہے اس پر تیسر ی حدیث     | 16/1541 |
| نماز میں سانپ اور بچھو کے مارنے کا حکم اوراس کی تفصیل                         | 17/1542 |
| نماز میں مل قلیل کا جواز اور بحالت نمازمشی یعنی چلنے کے احکام کی تفصیل        | 18/1543 |
| بحالت نمازمشی یعنی چلنے کےاحکام کی تفصیل                                      | ن       |
| بحالت نماز اورخارج نمازجمائی کورو کنے کے احکام کی تفصیل                       | 19/1544 |
| بحالت نماز جمائی کورو کئے کے حکم پردوسری حدیث                                 | 21/1546 |
| مکروہات یامفسدات نماز میں یہ چھے چیزیں بھی داخل ہیں                           | 23/1548 |
| نماز میں گردن موڑ کردا ئیں بائیں دیکھنے کا حکم                                | 24/1549 |
| نماز میں گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھنے کے حکم پر دوسری حدیث                  | 25/1550 |
| نماز میں گردن موڑ کردا ئیں بائیں دیکھنے کے حکم پرتیسر می حدیث                 | 26/1551 |
| نماز میں دیکھنے کے اقسام اوران کے احکام                                       | 27/1552 |
| بحالت نماز اورخارج نمازآ سان کی طرف نگاہ اٹھا کرد میصفے کے تفصیلی احکام       | 29/1554 |
| بحالت نمازنمازی اپن نگاه کہاں رکھے                                            | 30/1555 |
| بحالت نماز اور بعدنماز پیثانی پرے مٹی یو نچھنے کے احکام                       | 32/1557 |
| نماز میں پھونک مارنے کے احکام                                                 | ن       |
| نمازییں رونے کےاحکام اوران کی تفصیل                                           | 33/1558 |
| نماز میں وضوء ٹوٹنے کے احکام اور بناء کا جواز                                 | 35/1560 |
| صحابہاور تابعین ہے بھی بناء کا جواز ثابت ہے                                   | ن(1)    |
| نماز میں وضوءٹوٹ جانے سے بناءکرنے کے تفصیلی احکام                             | ف(2)    |
| نماز میں وضوءٹوٹنے کے احکام اور بناء کے جواز پر دوسری حدیث                    | 38/1563 |
| نماز میں وضوءٹو شنے پراز سرنونماز پڑھنے کے شرائط                              | 40/1565 |

| سيد عبدالله شأ <u>و</u> | (محدث د کن ابوالحنات                                                                                                                                                                                                         | نورالمصاني <sup>ح</sup> 2 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                         | نماز میں امام کا وضوء ٹوٹے پرکسی کوخلیفہ بنائے بغیر وضوء کوجانے کا بیان                                                                                                                                                      | 41/1566                   |
|                         | نماز میں وضوٹو ٹنے پر وضوء کو جانے کے لئے شرمندگی دور کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                          | 42/1567                   |
|                         | نماز میں امام کا وضوٹو ٹنے پرخلیفہ بنانے کا طریقہ                                                                                                                                                                            | 43/1568                   |
|                         | قعد واخیر میں تشہد کے بعد عمداً حدث کرنے والے کے لئے حکم                                                                                                                                                                     | 44/1569                   |
|                         | (20/39)بَابُ السَّهُو                                                                                                                                                                                                        |                           |
|                         | نماز میں جس کسی کوعمر میں پہلی مرتبہ تعدا در کعات میں شک ہوتو اس کو کیا کرنا چاہیے ؟                                                                                                                                         | 1/1570                    |
|                         | نماز میں جس کسی کو عمر میں پہلی مرتبہ تعدا در کعات میں شک ہوتو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہی ایک<br>سے زیادہ مرتبہ شک ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                 | 4/1573                    |
|                         | نماز میں جس کسی کو تعدا در کعات میں شک ہوا کر ہے قاس کوتحری لیعنی گمان غالب پرعمل کرنا چاہئے                                                                                                                                 | 6/1575                    |
|                         | نماز میں جس کسی کو تعدا در کعات میں شک ہوا کر ہے آس کوتحری کر کے اکبررائے لیخی گمان غالب<br>پڑمل کرنا چاہئے بردوسری حدیث                                                                                                     | 7/1576                    |
|                         | یا میں جس کسی کو تعدا در کعات میں شک ہوا کر بے قواس کو تحری کر کے اکبررائے لیعنی گمان غالب<br>نماز میں جس کسی کو تعدا در کعات میں شک ہوا کر بے قواس کو تحری کر کے اکبررائے لیعنی گمان غالب<br>پرعمل کرنا چاہئے پر تیسری حدیث | 8/1577                    |
|                         | پر ص دو چہ چہ پریں رہائے گئی گمان غالب میں جس کسی کو تعدادر کھات میں شک ہوا کر بے قاس کو ترک کر کے اکبررائے لینی گمان غالب میں میں کرنا چاہئے اس پر چوتھی حدیث                                                               | 9/1578                    |
|                         | پ ، پ ، ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                      | 10/1579                   |
|                         | نماز میں جس کسی کو تعدا در کعات میں شک ہوا کرے اوراس کا گمان غالب کسی طرف بھی قائم نہ ہوتو اس کو کی<br>رکعات پر عمل کرنا چاہئے اس پر دوسری حدیث                                                                              | 11/1580                   |
|                         | سجدهٔ سهود وسلامول کے درمیان ہونے کا ثبوت                                                                                                                                                                                    | 12/1581                   |
|                         | سجدهٔ سہود وسلامول کے درمیان ہونے کے ثبوت پر دوسر کی حدیث                                                                                                                                                                    | 13/1582                   |
|                         | سجدہ سہود وسلاموں کے درمیان ہونے کے ثبوت پر تیسر می حدیث                                                                                                                                                                     | 14/1583                   |
|                         | سجدہ سہود وسلاموں کے درمیان ہونے کے ثبوت پر چوتھی حدیث                                                                                                                                                                       | 15/1584                   |
|                         | سجدہ سہودوسلاموں کے درمیان ہونے کے ثبوت پر پانچویں حدیث                                                                                                                                                                      | 16/1585                   |
|                         | سجدہ سہود وسلامول کے درمیان ہونے کے ثبوت پر چھٹی حدیث                                                                                                                                                                        | 17/1586                   |
|                         | نماز میں تجد ہُ سہو کے بعد دوبار ہ شنہد پڑھنے کا ثبوت                                                                                                                                                                        | 18/1587                   |
|                         | سجدہ سہود وسلاموں کے درمیان ہونے کے ثبوت پرایک اور حدیث                                                                                                                                                                      | 19/1588                   |

| نماز میں سہواً کمی ہویازیادتی ہر دوصورت میں سلام پھیر کر سہو کے دو بجدے کرنے کا ثبوت | ن       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نماز میں سہو کی سے ہویازیادتی سے ہر دوصورت میں سجدہ سہوادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے   | 20/1589 |
| نماز میں سہوا قعد ہ اولی کئے بغیر کھڑے ہوجا 'میں تو کیا کرنا چاہئے؟                  | 21/1590 |
| نماز میں ہوا قعد دَاولی کئے بغیر کھڑے ہوجائیں تو کیا کرناچاہئے؟اس پر دوسری حدیث      | 22/1591 |
| نماز میں سہواً قعد ۂ اولیٰ کئے بغیر کھڑے ہونے لگیں تو کیا کرنا چاہئے؟                | 23/1592 |
|                                                                                      |         |

## تبصرهٔ ماهنامه برهان

نورالصان حصه دوم دسر 59 م جادی الثانی 79 هیجلد (46) شاره (6) صغیر (383)

برہان کے انہیں صفحات میں مولا نا ابوالحسنات سیدعبداللہ شاہ صاحب نقشبندی وقا دری وحفی کی گراں مایہ تالیف زجاجۃ المصائح کی مختلف جلدوں کا تذکرہ آ چکا ہے، جن میں مولا نا موصوف نے حدیث کی مشہور اور متداول کتاب مشکلو ق المصائح کی مختلف جلدوں کا تذکرہ آ چکا ہے، جن میں مولا نا موصوف نے حدیث کی مشہور اور متداول کتاب مشکلو ت المصائح کے طرز پر اور اس کے ابواب کی ترتیب کے مطابق ان متندا حادیث نوی کو یکجا کر دیا ہے کہ جن پر فقہ حفی کی بنیا د قائم ہے اور جن کے مطالعہ سے بیٹا بت ہو جا تا ہے کہ امام اعظم رحمۂ اللہ کا ہر قول اور ہررائے کسی حدیث یا کسی صحابی یا کسی تابعی کے قول سے ماخوذ ہے، زیر تبرہ و کتاب اس کتاب کی جلداول کا ترجمہ ہے، اس حصہ میں '' کتاب الایمان ، تابعی کے قول سے ماخوذ ہے، زیر تبرہ و کتاب الایمان ، کتاب الطہار ق' تین بڑے عنوا نات ہیں اور ہر عنوا ن کے نیچ کثر ت سے مختلف ابواب ہیں ۔ ترجمہ شگفتہ و سلیس و رواں ہے، جو ار دوخواں عربی نہیں جانے مگر حدیث کا ذوق رکھتے ہیں ان کواس سے فاکدہ اٹھا نا چا ہے شکھتہ وسلیس و رواں ہے، جو ار دوخواں عربی جلدوں کا ترجمہ بھی جلد شائع ہوگا۔

## مدىر صدق مولا ناعبد الماجد صاحب دريابا دى كا تبصره نور المصابيح پر

نورالمصاني جلداول، ترجمهازمولوى حاجى محمنيرالدين صاحب 311 صفحه پيته: مكتبه نقشبنديه (423) 1605 حسين علم باره كلي حيدر آباد

یہ نور''ز جاجہ'' کاار دوتر جمہ ہے، ز جاجہ کے ذکر میں آچکا ہے کہ حنفیوں کے لئے بیا یک نعمت غیر متر قبہ ہے لیکن وہ عربی کتاب ظاہر ہے کہ صرف اہل علم کے کام آسکتی ہے ار دوخوانوں ( دانوں ) کے استفادہ کی اس سے کوئی شکل نہتی اور آج تعدا داہل علم کی رہ ہی کتنی گئی ہے بیشکر اور بڑی مسرت کا مقام ہے کہ''ز جاجہ'' کا فیض اس''نور'' کے ذریعہ سے عام ہوگیا اور مطالب کتاب تک دسترس ہندوستان و یا کتان کی ایک بڑی آبادی کا ہوگیا۔

یے جلد دیباچہ وغیرہ کے بعد کتاب الا یمان سے شروع ہوکر کتاب الطہارت کے باب المستخاضہ پرختم ہوتی ہے اور اس میں ترجمہ 723 حدیثوں کا آگیا ہے، شروع میں بڑی مفصل فہرست مضامین کئی ورق کی شامل ہے اور علاوہ عنوان باب کے بغلی سرخیاں بھی حدیث وشرح حدیث کی شروع سے آخر تک چلی گئی ہیں، اس سے بیٹے والوں کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگئی ہے اور ایک بڑی بات ہے کہ ترجمہ اصل مصنف کی نگرانی میں ہوا ہے، اس سے یقین ہے کہ ہر طرح صحیح و قابل اطمینان ہو، مزید استناد کے لئے بیکا فی ہے کہ ترجمہ پر نظر ثانی ایک اور صاحب نے کی ہے، فاضل مصنف اس نظر ثانی میں بھی شریک رہے ہیں اور شروع میں ایک تعارفی تحریران کے قلم سے ہے، بہر حال اس نا قدری اور کسم پرئی کے فران کی بیٹ و نو ارد میں سے ہے۔ مور میں ایک بڑی دینی علمی خدمت کا سرانجام پا جانا قدرت الہی کے بجائب و نو ارد میں سے ہے۔ صدق جدید ،مؤر دے 13 ہو 13 ہو 13 ہو 13 ہو 13 ہو 10 ہو 10 ہو 13 ہو 10 ہو 1

## تبصرهٔ ماهنمامهٔ ''تجلی''

نورالمصان (جلداول) صدیث کی مشہور کتاب مشکوۃ کی طرز پرمولا ناسیرعبداللہ شاہ صاحب بود' (بوجہۃ المصانی ''کے نام سے شاکع فرماتے جارہے ہیں اس پرانہی صفحات ہیں تہمرہ ہو چکا ہے، نہایت خوشی کی بات ہے کہ '' زجاجۃ المصانی ''کااردوتر جمہ بھی چھپنا شروع ہوگیا ہے اوراس کی جلداول کا حصداول برائے تبمرہ ہمارے نہے ، کھائی چھپائی معیاری ، کاغذا چھاسفیہ صفحات (312) قیمت چاررہ پیہ، ناشر ہیں مکتبہ نقشند میر (423) 1604 حینی کھائی چھپائی معیاری ، کاغذا چھاسفیہ صفحات (312) قیمت جاروں ہی، ناشر ہیں مکتبہ نقشند میر (423) 1604 حینی علم بارہ گلی حیدر آبادد کن 2 ، مشرجم ہیں الحاج مولا نامنیراللہ بین صاحب شخ الا دب جامعہ نظامیہ۔

قار مکین کو پچھاتبر مصحفر نہ ہوگا اس لئے پھر سے تعارف پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب خی نقطہ نظر کی تشریق کو جیوں تربیل میں ہوجا تا کہ جن روایا ہوگی اوران کے نصاب میں داخل کر کی گی اس لئے بے صدخر ورت تھی کہ گہری نظر کی جو دالاکوئی عالم اس پرا لیسے حواثی کا اضافہ کرتا جس سے طلباء کو یہ معلوم ہوجا تا کہ جن روایا ہے بادی انظر میں نقص کی گہری نظر کے بعض مسالک کی تردید و تفکیلے ہوتی نظر آر رہی ہے وہ فی الحقیقت ختی نقطہ نظر کی کا اف نہیں ہیں۔ المحد لئد کہ کو جو منہ انہیں متن کے ساتھ مسلسل عبارت کے طور پر معنی نور جو نگی خوار دوخوانوں کو متن اور حواثی الگ الگ پڑھنے ہیں انہیں متن کے ساتھ مسلسل عبارت کے طور پر الیا گیا ہو اورو نشی بیں امریاز پیدا کر دیا گیا ہے، اس طرح متن اورحواثی میں امین ورحوانوں کو متن اورحواشی الگ الگ پڑھنے میں انہیں متن اورحواشی الگ الگ پڑھنے میں انہیں متن کے ساتھ مسلسل عبارت کے طور پر میں انہیں خوشگوار ربط و تسلس بھی پیدا ہوگیا ہے اوروہ المجھن بھی دور ہوگئی جوار دوخوانوں کو متن اورحواشی الگ الگ پڑھنے میں انہیں و حسیر سے حسیر انہیں و حسیر سے میں انہیں و حسیر سے میں انہیں و حواشی الگ الگ پڑھنے میں انہیں و حسیر سے میں انہیں و میں کے میں انہیں و حسیر سے میں انہیں و حسیر سے میں انہیں و میں میں کی میں کی میں کی میں کی م

پیش نظر حصہ اول'' کتاب الایمان''سے لے کر''باب المستحاصة ''نک گیا ہے فہرست مضامین نہایت مفصل ہے کہ بجائے مجمل عنوانات کے پورے مضمون حدیث کا خلاصہ دے دیا گیا ہے ہم سجھتے ہیں کہ ''ز جاجة المصابیع '' جیسی گراں مایہ کتاب کا اردو میں منتقل ہوجا ناعامۃ المسلمین کے لئے برئی نعمت ہے، جولوگ عربی نہیں جانتے یا جانتے ہیں توار دوسے موانست کے باعث عربی اور ب کے مطالعہ کی فرصت نہیں نکال سکتے انہیں میر جمہ مزہ دے یا جائے گائی میں ورق ورق پر وہ قیمتی معلومات جمع کئے گئے ہیں جن کا حصول بہت وسیع مطالعہ کے بعد ہی ہوسکتا تھا۔ جم پُر ز ورطر یقے پر سفارش کریں گے کہ جوار دو داں حضرات دین سے دلچیبی رکھنے کی وجہ سے''مشکو ہو'' کے اردو

تراجم منگواکر پڑھتے ہیں وہ''نورالمصابح'' کاضرورمطالعہ فرمائیں،اس سے بہت می وہ گر ہیں کھل جائیں گی جوعدم واقفیت کے باعث مشکوۃ کے مطالعہ سے ذہن میں پڑجاتی ہیں۔
(ماہنامہ تحبّی دیو بندشارہ نمبر(10) جلدنمبر(11) ماہ دسمبر 1959ء 54)۔
پیتہ (دفتر تحبّی دیو بند ضلع سہار نیور، یوپی) (مدیرعامرعثانی فاضل دیو بند)
پاکستان کا پیتہ (جناب شخ سلیم اللہ صاحب 4 بی 20/5 ناظم آباد کرا چی (پاکستان)

#### تبصرة اخبار "مسلمان" مدراس

#### نورالمصابيح

#### اردومیں حنفی مسلک پراحادیث نبوی کا مجموعه

نورالمصابيح حصهاول ترجمه زجاجة المصابيح مؤلفه مولا ناابوالحسنات سيدعبداللدشاه نقشبندي حنفي مترجم الحاج مولا نامحمنيرالدين صاحب (مولوي كامل) شيخ الادب جامعه نظاميه كاغذ لكھائى اور چھيائى عمدہ اور ديدہ زيب،صفحات حصداول 312 مدىيلامە ملنے کا پیتہ: - مکتبہ نقشبند بیر (423) 1605 حسینی علم بارہ گلی حیررآ بادد کن ز جاجة المصابيح جس كاتر جمه زيرتيمره بي حنى مسلك براحاديث نبوي صلى الدّعليه وسلم كاليك متند ذخيره ہے،خود مؤلف نے دیباچہ کتاب میں اس کا تعارف کراتے ہوئے کھاہے کہ جس طرح علامہ خطیب تبریزی گے نے اپنی مشہور ومعروف کتاب مشکوۃ المصابيح ميں حضرت امام شافعي رحمهٔ الله کے مسلک اور طریقه کی حدیثوں کو جمع کیا ہے اسى طرح زجاجة المصابيح مين ان حديثون كوجمع كيا كيابي جوحفي مسلك اورطريقي كي مين ـ کتب احادیث کا جوذ خیرہ ہمارے پاس موجود ہان میں ایک قسم ان مجموعه احادیث کی ہے جن کومسانید کہا جا تا ہےان کتابوں میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو برعایت اسناد جمع کیا گیا ہےاوراصل یہی وہ احادیث کے ذ خیرے میں جنہیں فنی حیثیت حاصل ہےان کےعلاوہ بعض وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث نبوی صلی الله علیہ وسلم کوفقہی ابواب کے ماتحت جمع کیا گیا ہےا گرچہ مؤخرالذکر کتا ہیں بھی احادیث ہی کے مجموعے ہیں لیکن ابواب کی فقہی ترتیب اس بات کی مقتضی ہے کہ مؤلف کافقہی مسلک بھی اس ترتیب پراٹر انداز ہو، جہاں تک مسلک حنفی کاتعلق ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہرز مانہ میں اس مسلک کے پیروا کثریت میں رہے ہیں اور حکومتوں کی سریرستی بھی اس مسلک کو حاصل رہی ہے،اس بناء برعلاء حنقی المسلک کو بیضرورت محسوس نہ ہوئی کہ فقہی ابواب کے ماتحت احادیث نبوی صلی الله عليه وسلم کوتر تيب د س بحائے اس کے جس امرکی شدید ختر ورت حنفی علماء کو دربیش ہوئی وہ کتب فقہ کی تر تب پہنچی جن میں فقہی مسائل براہ راست پیش کئے جا ئیں تا کہ عوام ضروری مسائل کوآ سانی سے بمجھ لیں اور عدالتوں میں قاضیو ں کو یہ سہولت حاصل ہو کہان فقہی مسائل کو پیش نظرر کھ کر فیصلے سنائے جائیں اگر علمائے احناف پہ طرزعمل اختیار نہ کرتے تو

ممکن تھا کہ عدالتیں اور مسلم عوام جن کی اکثریت حنفی المسلک تھی ذہنی آ وارگی کا نشانہ بن جائے ،اس صورت حال کا مقابلہ علائے احناف نے فقہی کتابوں کی تدوین ہے جس خوبی کے ساتھ کیاوہ قابل صد تحسین ہے جنفی علاء کا پہطر زعمل جوا قضائے زمانہ برمینی تھارفتہ رفتہ بعض اجتماعی نقائص کا سبب بھی بن گیاوہ یہ کہ نہ صرف عوام الناس کی بلکہ علمائے احناف کی نظر بھی صرف فقہی کتابوں پر جم کررہ گئی اورا جادیث نبوی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے بے اعتنائی برتی جانے گئی ،ان حالات میںمسلمانوں کےاندر دہنی جمود کا طاری ہوجانا ایک لا زمی امرتھالیکن پیالزام کہ نفی علاءاہل الرائے ہیں دراصل غلطاور بنیاد ہے کیونکہ فقہ حنی کی بنیا درائے برنہیں بلکہ احادیث وقر آن برہے،اس باب میں ایک عالم حقق علا مه حضرت محمدا نورشاه تشميري رحمة الله عليه كے گرا نقذ رملفوظات ملاحظه ہوں۔

''ہم نے اپنی عمر کے تیں سال اس مقصد کے لئے صرف کئے کہ فقہ خفی کے موافق حدیث ہونے کے بارے میں اطمینان حاصل کیا جائے سو الحمدللّٰدا پنی تمیں سالہ محنت اور تحقیق کے بعداس بارے میں مطمئن ہوں کہ فقہ خفی حدیث کے مخالف نہیں ''

ابز مانہ کےمقتضیات بدل چکے ہیں حنفی المسلک عوام کے ذہنوں پر جوفقہی جمود طاری ہو گیا تھااورا جادیث نبوی صلی اللّه علیہ وسلم سے جوابک گونہ بے اعتنائی بیدا ہوگئ تھی اسے دورکرنے اورعلمائے احناف کے اندرز مانے کے بئے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کوا جا گر کرنے کی اشد ضرورت پیدا ہوگئی ہے،اس سائٹیفک دور میں صرف اتنا کہد دینا کہ فقہ خفی کی بنیاد حدیث وقر آن پر ہے کافی نہیں ہوسکتا بلکہ ہرمسکہ کے متعلق یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہاس کا ماخذ کنبی آیت قر آنی اورکونبی حدیث اوراس حدیث کا بحثیت ِروایت ودرایت کیامر تبه ہے،اس طرح جب تک فقهی مسائل کے ماخذ واضح نہ کئے جائیں ،اس وقت تک بہ کہنا کہان کی اصل قر آن وحدیث ہے دعویٰ بے دلیل ہی سمجھا جائے گا، زمانه کی مقتضیات کو بورا کرنے کی طرف بدایک مبارک اقدام ہے جومؤ لف زجاجة المصابیح نے کیا ہے علامہ عصر حضرت انورشاہ کشمیری رحمهٔ اللّٰہ نے اپنے تیس سالہ تجربہ کے بعد فقہ خفی کے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا تھا یہ کتاب گویاا نہی خىالات كااىكى مظاہرہ ہے۔

بقول مؤلف زجاجة المصابيح علامه خطيب تبريزي كي مشكوة المصابيح كے طرز يرتر تيب دي گئي ہے توبيد دونوں كتابيں ا ہے اپنے مسلک برمعرکۃ الآراء تالیفات ہیں کیکن زیرتبھرہ کتاب کی خوبیوں کونمایاں کرنے کے لئے بہضروری ہے کہ مشكوة المصانيح كےمقابليه ميں زجاجة المصابيح كى اہم خصوصيتوں كى وضاحت كى جائے۔ (1) مشکو ة میں فقه شافعی کی رعایت رکھی گئی ہے لیکن اس کتاب میں فقہ خفی کی رعایت ملحوظ ہے اگر چہتر تیب

ابواب مشکوۃ ہی کے انداز پرہے۔

(2) ہر بڑے عنوان کے بعد متعلقہ قرآنی آیات کوجع کیا گیاہے سے صحیح بخاری کی خصوصیت ہے

(3) مشکلوة میں ہر باب کے متعلق احادیث برحثیت روایت تین فسلوں پرجمع کی گئی ہیں کین اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسی ترتیب میں مسائل کا بیک نظر تلاش کرنا دشوار ہے، دراصل جو حدیثیں فقہ خفی کی رعایت سے جمع کی جائیں ان میں اس ترتیب کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ فقہ خفی کی بناصر ف روایت پر نہیں بلکہ روایت، درایت اور تعامل صحابہ تینوں خفی اصول استدلال میں شامل ہیں اس لئے احادیث کی تقسیم صرف بہ حیثیت رواۃ مفید نتائج پیدا نہیں کرسکتی، فقہ خفی کی اس خصوصیت کو محوظ رکھتے ہوئے زجاجۃ المصابیح میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ اپنی نوعیت کی بہترین اور مفید ترین ترتیب ہے وہ یہ ہے:۔

اولاً قول مفتیٰ بیقل کیا گیا ہے، ٹانیاً اس کے موافق حدیث درج کی گئی ہے، ٹالٹاً اس حدیث کی صحت پر بحث کی گئی ہے۔ ٹالٹاً اس حدیث کی صحت پر بحث کی گئی ہے اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی تقیدروا قابھی فہ کور ہے۔ رابعاً ہر مسکلہ کے تحت احادیث کے علاوہ اقوال وآ ثار صحابہ و تابعین بھی درج کئے گئے ہیں اور بیوضاحت کی گئی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول علاوہ حدیث کے سی نہ کسی صحابی یا تابعی کے قول سے ماخوذ ہے۔

(4) اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ حاشیہ پر فقہ خفی پراعتر اض کے مدل جوابات اور خفی مقاصد کی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہیں ہے۔ وضاحت بقدر صرورت کی گئی ہے۔

کتاب نورالمصانیح جس کا پہلاحصہ ہمارے پیش نظر ہے وہ زجاجۃ المصانیح کا اردوتر جمہ ہے، ترجمہ نہایت صاف شستہ اور عام فہم ہے، اس ترجمہ سے زجاجۃ المصانیح کی افادیت میں بہت وسعت پیدا ہوگئی ہے اورعوام الناس بھی جو، اردو پڑھ سکتے ہیں فقہ خفی کی حقیقت اوران سے متعلق اور دیگر ماخذ سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، نورالمصانیح کا پہلا حصہ کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الطہارت پرشامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ماخوذا زاخبارمسلمان مدراس جلد (34) يوم دوشنبه 30 ارجب 78 يهمطابق 9 افروري 59 ع)

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف زجاجة المصابيح

کتاب کی اصلی قدر و قیمت تو مطالعہ ہے، ہی ظاہر ہوسکے گی ، تا ہم بطور تعارف چند سطور ہدیۂ ناظرین ہیں:۔

واقعہ یہ ہے کہ مولف مدّ ظلّهٔ العالی نے مشکوۃ تریف کے بنظر غائر مطالعہ کے بعداس امر کی شدید شرورت
محسوس فر مائی کہ جس طرح مشکوۃ شریف مسائل کے لحاظ سے شافعی حضرات کے لئے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک بہترین مجموعہ ہے ، بالکل اسی طرح ان احادیث کوبھی کیجا کیا جائے جن پرفقہ فنی کی بنیا دہے ، اللہ تعالی ان اہل علم
حضرات کی سعی مشکور فر مائے جنہوں نے سابق میں اس موضوع پرقلم اٹھایا اور بہترین انداز سے خفی احادیث جمع
فرمائیں کین مشکوۃ جیسی جامعیت میسر نہ ہوئی۔

الیی عظیم الثان کتاب کی تالیف الله تعالی نے حضرت مولا نامؤلف موصوف کے حصہ میں رکھی تھی ، چنانچہ مولا نا ممدوح نے بتائید غیبی جس کا اظہارا پنی کتاب زجاجۃ المصابح کے دیباچہ میں فرمایا ہے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کو پایئہ شکمیل تک پہنچایا ، پیش شدہ تالیف کی وجہ سے حضرت امام اعظم رحمۃ الله علیہ پراعتراض کرنے والے اس امرسے بخوبی واقف ہوجا کیں گے کہ امام صاحب کی اقول علاوہ حدیث کے کسی نہ کسی صحابی گیا تا بعی کے کہ امام صاحب کی اقول علاوہ حدیث کے کسی نہ کسی صحابی گیا تا بعی کے کہ امام کی کوئی بات بلاسند مہدوح پراعتراض صحابی گیا تا بعی پراعتراض کے مماثل ہے اور اس طرح یقیناً دنیا کے بڑے حصہ کے امام کی کوئی بات بلاسند نہیں۔

ز جاجة المصانيح ميں مؤلف ممدوح نے حسب ذيل امور کا التزام رکھاہے:۔ (۱) صحیح بخاری کے طرز پر ہر بڑے عنوان کے بعد متعلقہ آیات قر آنی کوجمع کیا گیا۔

(۲) چونکہ اس تالیف سے مقصود اصلی مشکلو ق کے طرز پراحناف کے لئے حدیثوں کا ایک جامع ذخیرہ مہیا کرنا تھا اس لئے کتاب وباب وعنوان مشکلو ق ہی سے لئے گئے، البتہ فاضل مولف مشکلو ق علیہ الرحمتہ نے عنوان میں جن مقامات پر فقہ شافعی کی رعابیت بیش نظرر ہیں۔

دیدی موجود میں میں میں متعلق متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق متعلق متعلق میں متعلق میں متعلق متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں متعلق متعلق میں متعلق متعلق میں متعلق میں

(۳)مشکلو قامیں ایک مسکلہ کے متعلق احادیث تین فصلوں میں منتشر تھیں جس سے پڑھنے والے میں ایک تو کیفیت تسلسل کا برقر ارر ہنااور دوسرے مسائل کا بیک نظر تلاش کرنا دشوارتھا، اس لئے ہرمسکلہ سے متعلق احادیث بلالحاظ

#### فصل يجائعُ گئے۔

(۴) ظاہر ہے کہ فقہ حنی ایک ناپیدا کنار سمندر ہے ،علا مہ موصوف نے اس بحر ذخار سے انمول موتی چن لئے ہیں ، ہر مسلہ میں گئ گئ قول ہیں اس وجہ سے اولا قول مفتی بہ حاصل کیا گیا ، ثانیا اس کے موافق حدیث تلاش کی گئ ، ثالثاً اس حدیث کی چھان بین کر کے رفع اعتر اض کا موقع بہم پہنچایا گیا اسی وجہ سے اکثر احادیث کے آخر میں تقیدروا قاند کور ہے ۔

(۵) فقہ حنی پراعتر اضات کے مدل جواب ، احادیث کی صحیح تعبیر کے بعد حنی مقاصد کی وضاحت اور حب ضرورت احادیث سے اور حنی کتابول کے حوالہ سے حاشیہ پر مسائل کا اندراج کامل احتیاط سے کیا گیا۔

مرورت احادیث سے اور حنی کتابول کے حوالہ سے حاشیہ پر مسائل کا اندراج کامل احتیاط سے کیا گیا۔

ہوں گے مختصر یہ کہ جس طرح مشکل ق شریف شافعی ند ہب والوں کے لئے ایک فعمت ہے ، بالکل اسی طرح یہ کتاب حنی موں گے مختصر یہ کہ جس طرح یہ کتاب حنی مقاور نادر تھنہ ہے ۔

# بسم الله الرحمٰن الرحيم ضرورى التماس

لعيني

# ديباچهُ كتاب

مسلمانو! سنوغور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے پاس کا قاعدہُ خاص مسلمانوں کے لئے یہ ہے کہان کی دنیادین کے ساتھ ہے، جب مسلمان دین چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے، جب بیدین برباد کر دیتے ہیں تو ان کی دنیا بھی برباد ہوجاتی ہے، اگر کسی کو بیشبہ ہو کہ ہم تو دین دار ہیں چھر ہماری دنیا کیوں برباد ہورہی ہے۔

صاحبو! ہماری حالت اس شخص کے جیسی ہے جوا یک پیسہ کما کراپنے کو مالداروں کی فہرست میں گنے لگتا ہے، پہنے فرمائے ایک پیسہ رکھنے والے کو آپ مالدار کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، کیونکہ ایک پیسہ رکھنے والے کو کو کی مالدار نہیں کہتا ہے بلکہ جس کے پاس مال معتد به مقدار میں ہوتو وہ مالدار ہے اسی طرح ایک دو ممل کرکے اپنے کو دین دار کہنے والا بھی مجنون کہا جانے کے لاکق ہے، دین میں جواعمال مقرر ہیں وہ سب اعمال کرنے کے بعد آپ وہ بین دار کہنے جانے کے ستی ہیں۔

یابوں سمجھے کہ حسین اس کو کہتے ہیں جس کی آئکھ، ناک،سب درست ہوں، جیسے کسی کی ناک کاٹ لی گئی ہو، وہ ناک پر ہاتھ مٹایا جائے تو معلوم ہوگا کہ کیسے حسین ہیں،ایساہی ہم ایک پر ہاتھ مٹایا جائے تو معلوم ہوگا کہ کیسے حسین ہیں،ایساہی ہم ایپ کودین دار سمجھ رہے ہیں،اگر دین کی حقیقت کھلے کہ دین کس کو کہتے ہیں تو آپ کوبھی ناک کٹے ہوئے حسین کی طرح مثر مانا بڑے گا۔

یا یوں سمجھے کہ آپ کسی دوست سے کہیں کہ ہم کوایک آ دمی کی ضرورت ہے وہ دوست ایک مدّت کے بعد آپ کے یاس ایک آ دمی کو چار یا گی پرلٹا کر لایا ، جتنے بیاریاں ہیں قریب قریب سب اس میں ہیں آ کھے بھی نہیں ، کان بھی نہیں ،

ہاتھ پیربھی بے کار ہیں،جنون ہو گیا ہے،البتہ جاندار ہے،اگراس کوکوئی قتل کرے تو قانو نااس کوقصاص ہوگا،مگر کیااس آ دمی ہے آپ کی غرض پوری ہوسکتی ہے، ہرگزنہیں، آپ تعجب سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کو کیوں لائے ہو؟ اگروہ دوست بہ کیے کہ آپ کے واسطے لایا ہوں آپ نے فرمائش کی تھی کہ ایک آ دمی لا دو، تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اگرچہ بدلغتاً وقانوناً آ دمی ہے،لیکن جباس ہے میری غرض حاصل نہیں ہوتی ہے تو میرے لئے به آ دمی نہیں ہے۔ صاحبو!اییاہی دین سے کیاغرض ہے، نجات کامل ہونا ہے، یاا یک قومی شعار ہے، مسلمانی سے بالکل بے توجہی ہوگئی ہے، نہ عقا ئد کی بروا، نہا عمال کی فکر، نہ <sup>حس</sup>ن معاشرت کا خیال، نہ بدا خلاقی بررنج، کوئی جزء ہمارے دین کاٹھیک نہیں، ہمارا دین بعینہ ویباہی ہے جیسے مذکورالصدرآ دمی کہ جس کودوست لایا تھا، ہمارا دین صرف قومی شعار ہے اس سے دین دار کے جانے کے قابل نہیں ہیں، جب ہم دین دار نہیں تو چر ہماری دنیا کیسے درست ہوگی؟

صاحبو!اگرآپ دین کی حقیقت معلوم کرنا جایتے ہوتو''ز جاجۃ المصابیح'' کامطالعہ کرو، پھراس پڑمل کر کے دین دار کے جانے کے لائق بنو،تمام'' زجاجۃ المصابیے'' کویڑھنے کے بعد آپ کاعلم الیقین ،عین الیقین کوپہنچ جائے گا کہ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك خاتم النبيين بين كه آب كے بعد سى نبى كى ضرورت نہيں، انسان كى دنيا اور آخرت درست کرنے کے لئے جس چیز کی ضرورت تھی وہ آ پُگامل طور پر بیان فرمادیئے ہیں اوروہ سب'' ز جاجۃ المصابیح'' میں آ گیاہے،کین انقلاب زمانہ سے عربی عامفہم نہ رہی ،ضرورت تھی کہاس کاتر جمہار دومیں کیا جائے ،اس ضرورت کو پیش نظر ر كه كرمولوي مجمه منيرالدين صاحب شيخ الا دب جامعه نظاميه نے '' زجاجة المصابيح'' كاعام فهم اوسليس ترجمه كرنا شروع كيا، تمام مسلمانوں کی طرف سے مولوی صاحب موصوف کا شکر بیادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کوز جاجۃ المصابیح سے فائدہ حاصل کرنے کاموقع دیا۔

اس ترجمہ کے طبع ہونے سے پہلے مولوی محمرعبدالیّا رخاں صاحب ایم۔اے کیچرارعر بی جامعہ عثمانیہ نے بڑی کوشش اورمحنت سےاپناعزیز وقت دے کرتر جمہ میں قوسین کی عبارت بڑھا کراور''ف'' کے تحت فائدوں کااضا فہ کر کے ترجمه كے حسن كودوبالا كرديا،اس ہے'' زجاجة المصابيح'' كے بيجھنے ميں جود قبتيں پيش آ رہی تھيں وہ اب باقی نہ رہيں،اس کے لئے تمام مسلمانوں کی طرف سے موصوف کاشکریہا داکیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ نے ان دونوں صاحبوں کواس علمی خدمت کا صلەصد قد جار پیر بنا کر ہمیشہ ثواب پہنچاتے رہیں اوراس کے بدلہ میں ان سے راضی ہو جائیں اور ثواب عظیم دے کران کواییجے سے راضی کرلیویں۔ تر جمہ کے وقت اورتر جمہ میں قو س اور فوائد کے اضافہ کے وقت میں بھی ان دونوں صاحبوں کے ساتھ شریک رہا،

میں نے اس ترجمہ کانام''نورالمصابح''رکھاہے،اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین نورالمصابيح كاحصددوّم آپ كے سامنے آر ہاہے جب آپ اس كامطالعه كريں گے تو آپ كومعلوم ہوگا كه آپ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے در بار میں حاضر ہیں،حضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فر مار ہے ہیں اور آپ س رہے ہیں، یا حضرت گوئی کام کررہے ہیں آپ اس کود کھیرہے ہیں،خوش نقذیر ہیں وہ حضرات جواس نعت کو حاصل کرتے

اب میراضروری التماس تمام مسلمانوں ہے اور خاص اپنے احباب سے بیہ ہے کہ اس نورالمصابیح کوایک باریڑھ کر طاق نسیاں میں ندر کھدیں بلکہ اس کوشل وظیفہ کی کتابوں کے بار بار پڑھیں ،اوراس پڑمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ا ے اللہ! آپ ہمارے ہیں ہم کوبھی آپ اپنالیں اور تو فیق دیں کہ ہم آپ کے صبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے قول وفعل پڑل کرتے رہیں۔ ہمین

# نُورُ المصابِيح

حصهروم

تزجمه

#### زجاجة المصابيح

جلداول

بِسم الله الَّرحَهٰنُ الَّرحِيُم

#### (4)كِتَابُ الصَّلوةِ

(پیرکتاب نماز کے بیان میں ہے)

''وَقَوُلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ''وَاَقِیُمُوا الصَّلُوةَ ''اورالله بزرگ وبرتر کاارشاد ہے (سورهٔ بقره پ1ع5میں)نماز کی پابندی کیا کرو۔

''وَقُولُلَهُ: وَاقِمِ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهِى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكُوِ ''اورارشاد بارى تعالى ہے (سورةُ عَنبوت ہے 21ع5 میں )اور نمازى يابندى رکھئے كيوں كہ بلاشينماز (اپني وضع كے

اعتبارسے ) بے حیائی کے کا موں اور ناشا ئستہ حرکتوں سے روکتی رہتی ہے۔

''وَقَوْلُهُ: وَاَمُو اَهُلَکَ بِالصَّلُوةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا''اورارشاد باری تعالیٰ ہے (سورہ طٰ پ16ع8میں)اوراپنے متعلقین (یعنی اہل خاندان یا مومنین کو) بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اورخود

بھی اس کے یا بندر ہئے۔

وَقَوْلُهُ " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوة "اورارشاد

باری تعالیٰ ہے( سورہ مائدہ یہ 6ع 9 میں )تمہارے دوست تواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اور ا بما ندارلوگ ہی ہیں جونماز کی یا بندی رکھتے ہیں۔

وَقَوْلُهُ '' وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَا تِهِمُ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكُرَمُونَ ''اور

ارشاد باری تعالیٰ ہے(سورہ معارج یہ 29ع میں )اور جواپنی (فرض) نمازوں کی یابندی کرتے ہیں (بس) یہی لوگ ہیں جوعزت سے بہشت کے ماغوں میں ہوں گے۔

وَقَوْلُهُ '' وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ وَٱنَّهُمُ

اِلَيْهِ رَاجِعُونَ "اورارشاد بارى تعالى ہے (سوره بقره به اع 5 میں )اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے مگران پر (نہیں) جن کے دلوں میں خشوع (بعنی خاکساری) ہے، بیرو ہلوگ ہیں جن کواس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے پر وردگار سے ملنے والے ہیں اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے یروردگاری طرف واپس جانے والے ہیں ، جن لوگوں کوخدا کا اور عاقبت کا خیال نہیں ان کونماز کی ما بندی بھی بحائے خو دا بک مصیبت معلوم ہوتی ہے۔

وَقَوْلُهُ " رَبّ اجْعَلْنِي مُقِينَمَ الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُرّيَّتِي "اورارشاد بارى تعالى ب (سوره ابراہیم یہ 13ع6میں) (حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعامیں بیفر مارہے ہیں) اے میرے یروردگار! مجھے تو فیق دے کہ میں نماز (یا بندی کے ساتھ) پڑھتار ہوں اور (نہصرف مجھ کو بلکہ) میری اولا دکوبھی۔(اس کی تو فیق دے۔)

وَ قَوْ لُهُ "فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمُ خَلُفْ أَضَاعُوا الصَّلوة وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوُفَ يَلُقَوُنَ غَيًّا'' اورارشاد باری تعالیٰ ہے ( سورہ مریم ہے 16ع4میں ) پھراُن کے بعد بعض ایسے نا خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں برباد کیں اور (نفسانی، ناجائز) خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ( توان کی گمراہی ان کےآ گےآئے گی اور یہ )عنقریب ( آخرت میں )خرابی دیکھیں گے۔ وَقَوْلُهُ "إِنَّ الْمُنفِقِينَ يُخدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوۤا إِلَى الصَّلوةِ قَامُوُا

تُحسَاليْيُوَ آءُ وُنَ النَّاسَ ''اورارشاد باری تعالیٰ ہے (سورہ نساء یہ 5 ع 21 میں ) بلاشبہ منافق الله تعالیٰ سے حال بازی کرتے ہیں' حالا نکہ اللہ تعالیٰ ان کواس حال کی سزادینے والے ہیں اور بیہ جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ۔( کہ ظاہر داری کرکے ) صرف لوگول کودکھلاتے ہیں۔

#### نمازمسلمان براللدكاحق ہے

1/822- حضرت عثمان رضي اللَّدعنه ہے روایت ہے ، وہ فر ماتے ہیں که رسول اللَّه سلى اللَّه عليه ، وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس نے یقین کرلیا کہنماز (اللہ تعالیٰ کا ہم پر )حق ہےاورفرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (اس کی روایت امام احمہ نے کی ہے اور حاکم نے بھی مشدرک میں اس کی روایت کی

#### بينمازى يرشيطان قابويا ليتاب

2/823- حضرت على رضى الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا کہمؤمن سے شیطان اس وقت تک ڈر تار ہتا ہے جب تک کہوہ پنج گانہ نمازوں کی یا بندی کرتار ہتا ہےاور جب مؤمن نماز وں کوضا کئع کرتا ہے تو شیطان اس پر جریؑ ہوجا تا ہےاوراس کو کبیرہ گنا ہوں میں ڈال دیتا ہےاوراس پر ( قابویا نے کی ) حرص کرتا ہے۔ (اس کی روایت ابونعیم نے کی ہےاورابوبکر محمد بن الحسین بخاری نے اپنی''امالی'' میں اور رافعی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ )

# نمازی کواللہ کی رحمت گھیری رہتی ہے

3/824- عماررضی اللّه عنه ہے روایت ہے،انہوں نے کہا که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ارشا دفر ما یا که جب بنده نما زمیں کھڑا ہوجا تا ہےتو رکوع میں جانے تک اس کے سریر حمت نازل ہوتی رہتی ہے'اور جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سجدہ میں جانے تک اس کو گھیر لیتی ہےاورسجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پرسجدہ کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ (اس وقت دل میں )اللہ سے مانگے اور بہت رغبت سے مانگے ( کیوں کہ بیمقبولیت کا وقت ہے۔ ) (اس کی روایت سعید بن منصور نے مرسلا کی ہے۔ )

# نمازی کیلئے اللہ تعالیٰ اپنے در بار کا دروازہ کھول دیتا ہے

4/825 حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا یقیناً شہنشاہ کا درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے' اور جو درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے تو قع ہے کہ بہت جلداس کیلئے درواز ہ کھول دیا جائے۔(اس کی روایت دیلمی نے کی ہے۔)

# وہ اُمورجن کی وجہ سے مسلمان جنت میں جانے کامسخق ہوجا تا ہے

5/826-ابوا ما مدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم اپنی پانچوں نماز وں کوا داکرتے رہوا وراپنے مہینے (رمضان) کے روزے رکھا کرو، اورا پنے اموال کی زکو قدیا کرو اور جبتم کوتمہار اامیر کوئی حکم دے (اور وہ حکم خلاف شرع نه ہو) تواس کے حکم کی اطاعت کیا کروتو تم (اس کے صلہ میں) اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ (اس کی روایت امام احمدا ورتر مذی نے کی۔)

#### نمازی کی فضیلت اور بےنمازی کی وعید

6/827 عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ اس طرح فر مایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کیا کرتا ہے تو قیامت کے دن نماز اس کے لئے نورِ ایمان کی زیادتی اور کمال ایمان کی دلیل اور مغفرت کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے نور ایمان میں نہ تو زیادتی ہوگی اور نہ اس کے بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا اور بے نمازی قیامت کے اس کے کمال ایمان کی کوئی دلیل ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا اور بے نمازی قیامت کے

دن قارون، فرعون، ہا مان اوراُ بی بن خلف کے ساتھ رہےگا۔ (اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔) (اس کی روایت امام احمداور دارمی نے کی ہے اور بیہق نے بھی اس کی روایت شعب الایمان میں کی ہے۔)

#### نماز سے نمازی کا دل منور ہوتا ہے

7/828 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نمازی کے دل میں نور پیدا ہوجا تا ہے تو تمہارے اختیار میں ہے کہ نماز کی پابندی سے اپنے دل میں نور پیدا کرلیں۔ (اس کی روایت دیلمی نے کی ہے۔)

# نمازی کودوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے

8/829 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ (مقرر) ہے جو ہر نماز کے وقت یہ آواز دیتا ہے کہ ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی خافر مانیوں سے ) جو آگ سلگالی ہے اس کونماز پڑھ اے اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے ) جو آگ سلگالی ہے اس کونماز پڑھ کر بچھادوں۔ (اس کی روایت ضیاء نے کی ہے اور طبر انی نے بھی کبیر میں اس کی روایت کی ہے۔)

# نمازی نماز میں اللہ تعالی سے راز و نیاز کرتار ہتا ہے اور رحمت اور فرشتے اس کو گھیرے رہتے ہیں

9/830 حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو تین باتیں حاصل ہوتی ہیں، (ایک 1) یہ کہ آسان سے لے کراس کے سرتک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے (دوسرے 2) ملائکہ اس کواس کے دونوں قدموں سے لے کر آسان تک گیرے ہوئے رہتے ہیں اور (تیسرے 3) یہ کہ ندا کرنے والاندا کرتے رہتا ہے کہ اگر نمازی جان لیتا کہ وہ کس سے رازونیاز کر رہا ہے تو وہ نماز سے نہ پلٹتا۔ (اس کی روایت محمد بن نصر نے اپنی

# قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نفل کی فضیلت

10/831 ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ سے دوایت ہے ، انہوں نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندہ سے لیا جائے گاوہ نما زہے پس اگر نماز درست ہوگی تو بندہ کے جملہ اعمال درست ہوں گے اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسر ہے تمام اعمال بھی درست نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالی ارشاوفر مائیں گے کہ دیکھو کہ کیا میر بندے کے اعمال میں نفل (عبادتیں) ہوں گی توان کے ذریعہ سے فرض کی تیمیل کر دی جائے گی کیونکہ نفل فرض کی تیمیل کر دی جائے گی کیونکہ نفل فرض کی تیمیل کیلئے ہیں اور اصل تو فرائض ہی ہیں (اس لئے معلوم ہونا چاہئے کہ) اللہ تعالی فرائض کے ذریعہ سے (بندوں پر) نعمت کی تیمیل اور اپنی رحمت نازل کرنا چاہئے ہیں۔ (اس کی روایت ابن عساکر نے سے (بندوں پر) نعمت کی تیمیل اور اپنی رحمت نازل کرنا چاہئے ہیں۔ (اس کی روایت ابن عساکر نے کہ بندوں پر) نعمت کی تیمیل اور اپنی رحمت نازل کرنا چاہئے ہیں۔ (اس کی روایت ابن عساکر نے کہ بندوں پر) نعمت کی تیمیل کی ہے۔)

#### گنا ہوں کومٹانے والی عبادتیں

الله ملی الله علی الله عند سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا کہ (1) نماز نخ گانہ (2) ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور (3) ایک رمضان سے دوسرا رمضان میں تینوں چیزیں ان گنا ہوں کو جوان کے درمیان ہوئے ہوں مٹانے والے ہیں 'بشر طیکہ کبیرہ گناہ صا در نہ ہوئے ہوں۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

ف: اس حدیث اور اس کے بعدوالی حدیثوں میں نماز اور دیگر عبادات کی وجہ سے گنا ہوں کے مٹادیئے جانے کا جوذ کر ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں نہ کہ کبیرہ کیوں کہ گناہ کبیرہ کی معافی کیلئے با تفاق اہل سنت والجماعت تو بہ ضروری ہے۔ (ماخوذ از مرقات و لمعات۔)

#### نمازیں گنا ہوں کومٹانے والی ہیں

12/833 الله سلم الله تعالی عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله سلمی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بتلاؤ کہ اگرتم میں سے کسی کے درواز بے پرایک نہر جاری ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ سل کیا کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ سب نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال نماز ننج گانہ کی اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہی مثال نماز ننج گانہ کی ہے کہ الله تعالی ان پانچ نماز وں کے ذریعہ سے خطاؤں کو مٹادیتے ہیں۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

#### نماز صغیرہ گناہ مٹادیتی ہے

اجنبی عورت کا بوسہ لیا اور پھر نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لیا اور پھر نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی' وَ وَقِیم الصَّلوٰ وَ طَو فَی النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ النَّیٰ اِنَّ الْحَسَنَتِ یُذُهِبُنَ السَّیّاتِ ''(ای پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کیجے دن کے دونوں کناروں اور رات کے قریب السَّیّاتِ ''(ای پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کیجے دن کے دونوں کناروں اور رات کے قریبی ساعتوں میں یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹادیتی ہیں (اس آیت کے الفاظ" طَرَفَی النَّهَادِ وَ زُلَفًا مِّنَ النَّیٰ 'رات کے النَّیٰ سُن طرف اول سے نماز فجر اور طرف آخر سے نماز ظہر اور عصر اور ' زُلُفًا مِّنَ النَّیٰ 'رات کے قریبی ساعتوں سے نماز مغرب اور عشاء مراد ہے ) اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدیرے ہی لئے ہے۔ وضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ یہ میری تما م امت کیلئے ہے۔ میری امت میں جو بھی اس آیت پر عمل کے بعد (برائیوں پرنادم ہوکر) نیکیاں کرے اس کیلئے بھی بہی ہے۔ (اس کی کو کے برائیوں کے بعد (برائیوں پرنادم ہوکر) نیکیاں کرے اس کیلئے بھی بہی ہو ۔ (اس کی کو کے برائیوں کے بعد (برائیوں پرنادم ہوکر) نیکیاں کرے اس کیلئے بھی بہی ہے۔ (اس کی کو کے برائیوں کے بعد (برائیوں پرنادم ہوکر) نیکیاں کرے اس کیلئے بھی بہی ہے۔ (اس کی کو کے برائیوں کے بعد (برائیوں پرنادم ہوکر) نیکیاں کرے میا کو برائیوں کے بیا کی اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

## نماز صغیرہ گناہ مٹادیتی ہے

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم میں ایک عزرت ہے ، انہوں نے کہا کہ ایک خض نی کورت ہے مدینہ منورہ کی آبادی میں ایٹ گیا تھا اوراس سے جماع تو نہیں کیا لیکن ہوں و کنار وغیرہ کرلیا اوراب میں حاضر ہوں تو حضور مجھ پر جوسزا چاہیں جاری فرما نمیں ، عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کرلیا اوراب میں حاضر ہوں تو حضور مجھ پر جوسزا چاہیں جاری فرما نمیں ، عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرما یا کہ بینک اللہ تعالیٰ نے تہاری پر دہ پوثی کی ہے کاش کہ تم بھی اپنی پر دہ پوثی کر لیے! ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ جو اب نہیں دیا ، وہ شخص اٹھا اور جانے لگا تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ایک آدی کوروانہ کر کے اس شخص کو بلوائے اور یہ آبیت اس کو پڑھ کر سنائے 'و وَاقِی اللّٰہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ایک آدی کوروانہ کر کے اس شخص کو بلوائے اور یہ آبیت اس کو پڑھ کر سنائے 'و وَاقِی اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ علیہ وسلم کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیہ کر بی ساعتوں میں نماز کی پابندی کے بحث نہ کی کیا خاص اس شخص کیلئے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نہیں بلکہ بہتما م لوگوں کیلئے عام حکم کیا خاص اس شخص کیلئے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نہیں بلکہ بہتما م لوگوں کیلئے عام حکم کیا خاص اس شخص کیلئے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نہیں بلکہ بہتما م لوگوں کیلئے عام حکم کیا خاص اس شخص کیلئے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ہے۔)

# نماز سے صغیرہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں

16/837-انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ سرز د ہوا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے بس حضور مجھ پر حد جاری فر مائیں ، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اس کے فعل کے متعلق دریا فت نہیں فر مایا (کہتم نے کیا کیا

ہے؟) اس اثناء میں نماز کا وقت آگیا تو وہ تخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز باجماعت ادا کیا' اور جب نبی صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہی شخص اٹھا اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے اس لئے آپ مجھ پر کتاب الله کا تھم جاری فرما نیس ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز باجماعت ادا نہیں کی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا ہے شک الله تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، یا حضور صلی الله علیہ وسلم نے یوں فرما یا کہ بیشک الله تعالیٰ نے تمہاری حد کو بخش دیا ہے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور برکی ہے۔)

ف: اس حدیث میں سائل ہے جس گناہ کے سرز دہونے کا ذکر ہے، انہوں نے اس کواپنے خیال میں گناہ کبیرہ سمجھاا وراسی خیال میں حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس گناہ کی پا داش میں حد جاری کر دی جائے، کبیرہ سمجھاا وراسی خیال میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے بذر بعہ وحی معلوم فر مالیا کہ وہ گناہ ایسانہیں ہے کہ جس پر حد جاری کی جائے 'اسی بناء پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حکم صا در فر مایا کہ وہ گناہ نماز با جماعت اداکرنے کی وجہ سے معاف ہو گیا ہے، اس کے اب حد جاری کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ (بیلمعات سے ماخوذ ہے۔ 12)

#### نماز سے صغیرہ گناہ مٹادیئے جاتے ہیں

17/838 ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سر ما کے موسم میں جب بیتے (درختوں سے) گرر ہے تھے باہر نکلے' آپ نے ایک درخت کی دوشاخوں کو پکڑلیا' ابوذر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ شاخ سے بیتے گرنے لگے، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اے ابوذر کہہ کر پکارا، میں نے جواباً لبیک یا رسول اللہ کہا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوجائے تو اس کے گناہ اسی طرح گرجاتے ہیں جس طرح بیت اس درخت سے گرتے جارہے ہیں۔ (اس کی روایت اما ماحمد کے کہ سے کہ اسے کہ اسے کہ سے کہ سے گرتے جارہے ہیں۔ (اس کی روایت اما ماحمد کے کہ ہے۔)

# نمازی جب نمازختم کرلیتا ہے تو وہ صغیرہ گنا ہوں سے یاک ہوجا تا ہے

18/839- سلمان رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بے شک مسلمان نمازیٹر ھتا ہےاوراس کے گناہ اِس کے سرپر دھرے رہتے ہیں' یس جس وقت و ہ سجد ہ کرتار ہتا ہے تواس کے گناہ گرتے چلے جاتے ہیں اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تواس کی حالت ایسی ہوجاتی ہے کہاس کے تمام گنا ہاس سے گر چکے ہوتے ہیں۔(اوروہ گنا ہوں سے یاک ہوجا تا ہے۔ ) ( اس کی روایت طبرانی نے کبیر میں کی ہےاور بیہی نے بھی شعب الایمان میں اس کی روایت کی ہے۔ )

#### وضوءاورنماز كى فضلت

19/840- حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى اللّٰدعليه وسلم نے فر مايا كه مسلمان بندہ جب وضوء كرتا ہےا ور ( سنتوں كى ا دائى كےساتھ ) كامل وضوء کرتا ہے، پھرنماز شروع کرتا ہےاور (سنتوں اور مستحبات کے ساتھ) کامل نمازا دا کرتا ہے تو نماز سے فراغت کے بعدوہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجا تا ہے جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گنا ہوں سے پاک تھا۔ (اس کی روایت ابن عساکرنے کی ہے۔)

# بغير وسوسول كخماز يرطصنه كي فضيلت

20/841- زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے دورکعت نما زحضورِ قلب کےساتھ ادا کی ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اس کے پچھلے گنا ہوں کو بخش دیتے ہیں۔(اس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔)

# سنت طريقه يرنماز يرصني كي فضيلت اورخلاف سنت نماز يرصني وعيد

علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ پانچ نمازیں ہیں جن کواللہ تعالی نے فرض قر اردیا ہے جس نے ان ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ پانچ نمازیں ہیں جن کواللہ تعالی نے فرض قر اردیا ہے جس نے ان نمازوں کے وضوء (سنتوں اور مستحبات کے ساتھ) اچھی طرح ادا کیا' اوران نمازوں کوان کے مستحب اوقات میں ادا کیا' اوران نمازوں کے رکوع اور بچود کوخشوع کے ساتھ سنت طریقہ سے ادا کیا توالیہ شخص سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فر مادے' اور جس نے ایسانہیں کیا (یعنی نمازہی نہ پڑھا یا نماز کواچھی طرح نہ پڑھا ) توالیہ شخص کیلئے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چا ہے تو اس کی مغفرت فر مادے اور جس کے اور اور اور اور اور اور ایک کی ہے' مغفرت فر مادے اور جا ہے تو اس کی روایت امام احمد اور ابود اور دنے کی ہے' اور امام ما لک اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔)

# افضل اعمال كي تفصيل

الله صلى الله عليه وسلم سے دریا فت کیا کہ اعمال میں کونساعمل الله تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ الله صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ اعمال میں کونساعمل الله تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے 'حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نمازاس کے مستحب وقت پر (ادا کرناافسل اعمال ہے ) مسور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کونساعمل (افسل اعمال ہے ) حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ خدا کے داستہ میں جہاد کرنا، ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ خدا کے داستہ میں جہاد کرنا، ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فر مایا 'اگر میں اسی طرح اور سوال کرتا جاتا تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ ) الله علیہ وسلم سے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

# بِنمازی پرالله تعالی غضبناک رہیں گے

23/844- ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ

علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس نے نما زیر ک کر دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ( ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پرغضینا ک ہوں گے۔(اس کی روایت طبرانی نے کبیر میں کی ہے۔)

# شرک کرنے والے کی عمداً نماز ترک کرنے والے کی ،اورنشہ کرنے والے کی وعبد

24/845-ابودر داءرضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ میر لے خلیل حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے وصیت فر مائی ہے کہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤا گرچہ تمہارے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیئے جا ئیں اورتہ ہیں جلا دیا جائے اور فرض نما زکوجان بو جھ کر ہر گزیر ک مت کرو یس جوشخص عمداً نما زکوتر ک کر دیتا ہے تو ایسے خص سے اللہ تعالیٰ کی وہ ذیمہ داری ( جومسلما نو ں کے ۔ ساتھ ہےاس بےنمازی سے )اٹھ جاتی ہے(اوروہ کفر سےقریب ہوجا تاہے )اورشراب مت پیؤ، کیوں کہ بلاشینٹراپ (اور ہرنشہلا نے والی چیز ) برائی کی تنجی ہے۔ (اس کئے کہنشہ میں رہنے والے سے جو برائی نہ ہووہ کم ہے۔)(اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

# تاركِ صلوة كفرى قريب موجا تاب

25/846 - جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سے روایت ہے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه ِ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ بندے کو کفر سے ملا دینے والی چیز ترک صلوٰ ۃ ہے۔ (یعنی جب بندہ نما زحچیوڑ دیتا ہے تو وہ کفر سے قریب ہوجا تا ہے۔)(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

# بےنمازی کا ایمان کمزور ہوجا تاہے

26/847- جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ایمان کو کمز ورکر کے کفر سے قریب کرنے والی چیز ترک صلوۃ ہے۔ (یعنی جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تواس کا ایمان کمزور ہوجا تا ہے اوروہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔)(اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

#### بنمازی شرک سے قریب ہوجا تاہے

27/848 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم نے ارشاد فر مایا کہ بندہ کومشرک بنانے والی کوئی چیز ترک صلوٰ ق سے بڑھ کرنہیں ہے 'بندہ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ مشرک کہلانے کے لائق بن جاتا ہے۔(اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

ف: عُبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہ کورہ حدیث نمبر (20) اس بات پردلیل ہے کہ تارک صلوٰ ق نیس ۔

اس لئے کا فرنہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ مشرصلوٰ قنہیں ۔

اس حدیث میں تارک صلوۃ کی وعید پرارشاد ہے''اِن شَاءَ عَفَو لَهُ وَ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ'' (اللہ تعالی چاہیں تواس کی مغفرت فرمادیں اور چاہیں تواس کوعذاب دیں)'ان الفاظ ہے بخو بی ظاہر ہور ہا ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو تارک صلوۃ کا فرہوتا تو کسی حال میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سمی اس کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مے مروی ہے کہ تارک صلوۃ کا فرنہیں ہوتا بلکہ گفر کے قریب بھنے جاتا ہے'اسی بناء پراس باب میں اس مضمون کی جو حدیثیں موجود ہیں اور ان میں''فقد کو فور اور فقد اَشُورَک''کے الفاظ ہیں'ان کا ترجمہ گفر سے قریب بھنے جانے اور شرک سے قریب بھنے جانے سے کیا گیا ہے'اور بھی وجہ ہے کہ فہ ہب حنی میں تارک صلوۃ کو تل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کوز دوکوب کر کے قید میں رکھا جاتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر کے نماز کا عادی بن جائے صلوۃ کو تل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کوز دوکوب کر کے قید میں رکھا جاتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر کے نماز کا عادی بن جائے ۔

# عداً نمازترک کرنا کا فروں کافعل ہے

28/849-انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے عمداً نماز چھوڑ دی تو وہ علانیہ کا فروں کے جیسے فعل کا مرتکب ہوا ۔ (اس کی روایت طبرانی نے الا وسط میں کی ہے۔)

#### نمازترك كرنے سے چھپا ہوانفاق ظاہر ہوجا تاہے

29/850- گریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عہد و پیان جو ہمارے اور منافقوں کے درمیان ہے وہ نماز ہی کی وجہ سے باقی رہتا ہے تو جس نے نماز ترک کردی اس کا کفر ظاہر ہو گیا اور وہ عہد و پیان باقی نہ رہا۔ (اس کی روایت امام احمد، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے۔)

ف: واضح ہوکہ منافقین نماز کے پڑھنے 'جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے ظاہری احکام کی تابعداری کرنے کی وجہ سے مسلمانوں سے مشابہت رکھتے ہیں' اسی لئے منافقین کوامن دیا جا تا ہے کہ ان کوتل نہیں کیا جا تا اور ان پراحکام اسلام جاری ہوتے ہیں تو جس نے نماز جیسی عمد ہ ترین عبادت چھوڑ دی تو اس کا کفرونفا تی ظاہر ہو گیا اور وہ جن رعایتوں کا مستحق تھا اس کا بدا ستحقاق باقی نہ رہا۔ 12

# تارك ِصلوة كي نسبت صحابه رضى الله عنهم كاخيال

30/851 عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی گناہ کو بجز ترک صلوۃ کے کفر سے قریب نہیں سمجھتے تھے۔ (اس کی روایت تر ذری نے کی ہے۔)

# اولا دکونمازکے بابند بنانے کا حکم لڑکوں کولڑ کیوں سے علیحدہ سُلانے کا حکم

31/852 عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عندا پنے والد کے واسطے سے اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تم اپنی اولا دکو جب وہ سات سال کے ہوجا ئیں تو نماز کا حکم کیا کرو' اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جا ئیں تو (نماز کی پابندی نہ کرنے پر) انہیں مارکر نماز کے پابند بنا وُ اور ان کے سونے کی جگدا لگ الگ کر دو۔ (اس کی روایت ابودا وُ دنے کی جگدا لگ الگ کر دو۔ (اس کی روایت ابودا وُ دنے کی جگدا کہ الگ کر دو۔ (اس کی روایت ابودا وُ دنے کی ہے۔)

ف: اس حدیث میں بچوں کے درمیان بستر وں کے جُد اکرنے کا جوذ کر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جب یجے دس سال کی عمر کو پہنچ جا ئیں تو بھائی بہن کے بستر الگ الگ کر دیئے جا ئیں۔ (اشعۃ اللمعات اور مرقات۔)

## (1/20)بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

#### (بہ باب اوقات نماز کے بیان میں ہے)

وَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ''إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتبًا مَّوُقُورَتًا ''(سوره نساء پ5 عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ: ''ارثاد بارى تعالى ہے يقيناً نماز مسلمانوں پر بقيد وقت فرض ہے۔
وَقَو لُهُ ''وَاقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَادِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ''اورار شاد بارى تعالى ہے (سوره ہودپ12 عَلَى أَلَى الله عليه وسلم) نمازى يابندى يَجِحَ دن كے دونوں كناروں اور رات كى قريبى ساعتوں ميں ۔

ف: اس آیت کے الفاظ' طَرَفَی النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیْل''۔ سے پانچوں نمازوں کی طرف اس طرح اشارہ مور ہاہے کہ' طَرَفَی النَّهَادِ " (دن کے دونوں طرف میں) طرف اول سے نماز فجر اور طرف آخر سے مراد نماز ظہر اور عصر اور' زُلَفًا مِّنَ الَّیْل'' (رات کی قریبی ساعتوں سے ) نماز مغرب اور عشاء مراد ہے۔ (خازن ۔) 12

وَقَولُهُ: " أَقِمِ الصَّلْوةَ لِدُلُوكِ الشَّمُسِ اللَّي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجُر إِنَّ قُرُانَ

الْفَجُو كَانَ مَشُهُوُدًا "اورارشاد بارى تعالى ہے: (سورہ بني اسرائيل بـ15ع9ميں) (اے پيغمبر صلى الله علیہ وسلم ) آفتاب کے ڈھلنے سے رات کےاندھیرے تک ظہر ،عصر ،مغرباورعشاء ) کی نمازیں پڑھا کر وُاور صبح کی نماز بھی کیوں کہ منج کی نماز فرشتوں کے ) حاضر ہونے کا وقت ہے۔

وَقَوْلُهُ " وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ انَّاعُ الَّيُلِ فَسَبِّحُ وَاَطُوافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَوْضَى "ارشادبارى تعالى ب (سوره طري 16ع8مس) وَسَبّحُ بحَمُدِ رَبِّكَ (ابَ بَغِيرِ صلى الله عليه وسلم) آپائي يرورد گاري حدك ساتھاس كي شيچ كيا يجيِّز قَبُلَ طُلُوُ عِ الشَّمُسِ" آقاب نَكني سے يهل (نماز فجراداكيا يَجِيّ) ' وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ''اورنيزآ فاب ك ووبين سے پہلے (نمازعصر پڑھا کیجئے) وَمِنُ انآئِ الَّيُل اور نيزرات کے وقتوں ميں 'فَسَبّحُ '، تشبيح کيا کیجئے ( لعنی نماز مغرب وعشاء يرُّها كَيْجِيِّ)'' وَ أَطُورَافَ النَّهَارِ "اوردو پهر كے وقت (نماز ظهرادا كيا كيجيِّ) ظهر كے وقت كو ''اَطُرَافَ النَّهَارِ ''اس وجهے کہا گیاہے کہ نماز ظہر کا وقت زوال پرموقوف ہے اور وقت زوال کی خصوصیت میں ہے کہ بیا یک طرف تو دن کے نصف اول کی انتہا ہے تو دوسری طرف بیدن کے نصف آخر کی ابتداء ہے 'گویاز وال کا وقت دن کے دونوں طرف کا جامع ہے اوراسی وجہ سے ظہر کے وقت کو' و اَطُر اف النَّهَار ''سے تعبیر دی گئی ہے'' لَعَلَّكَ تَرُضٰى" تاكه آپ (اسعبادت كاصله ياكر) خوش ہوجائيں۔

وَ قَوْلُه: " فَسُبُحٰنَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصُبحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُظُهِرُونَ " (سوره روم بي 2021 ميں) ارشاد باری تعالیٰ ہے (اللّٰہ کی شبیح کیا کرو'شام کے وقت (لیخی نمازمغرب وعشاء پڑھا کرو)اورضج کے وقت (لیعنی نماز فجر)اورتمام آسان اورز مین میں اسی کی حمد ہوتی ہے'اور دوسا یہ کے بعد لیعنی نمازعصر )اورظہر کے وقت (لیعنی نمازظہر )

#### ہرنماز کے اول وقت اور آخر وقت کا بیان

1/853- ہمام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے عطاء بن ابی ر باح رضی اللّٰدعنه کو کہتے ہوئے سنا کہان کو صحابہ رضی اللّٰہ عنہم میں سے ایک صحابی نے حدیث بیان کی

#### نما زِظهر کے اول وقت کا بیان

ابن جرت کرفنی اللہ عنہ سلیمان بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نما زظہر کا وقت آفتاب کے ڈھلنے سے شروع ہوجا تا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نماز ظہر کا وقت آفتاب کے ڈھلنے سے شروع ہوجا تا ہے ۔ )

#### نماز ظهر کے اول وقت اور آخروقت کا بیان

3/855- ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیشک ہر نماز کے لئے ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت اور نمازِ ظہر کا ابتدائی وقت یہ جب کہ جب قتاب ڈھل جائے اور نمازِ ظہر کا آخری وقت وہ ہے کہ جب وقت عصر آجائے۔ (اس کی روایت تر فدی اور امام احمد نے کی ہے۔)

نمازِظهر کاوقت ایک سایہ کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور عصر کا وقت دوسایہ

# کے بعد شروع ہوتا ہے

4/856 عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ جوام المومنین امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں ،ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا میں تم کوظہرا و رعصر کے نمازوں کا وقت بتلا تا ہوں ، نماز ظہراس وقت پڑھو جب کہ تمہارا سایہ فر ما یا میں تم کوظہرا و رعصر کے نمازوں کا وقت بتلا تا ہوں ، نماز عصراس وقت ادا کر وجب کہ تمہارا سایہ اسلی کوچھوڑ کر ) تمہارے ایک مثل ہوجائے اور نماز عصراس وقت ادا کر وجب کہ تمہارا سایہ اسلی کوچھوڑ کر ) تمہارے دومثل ہوجائے۔ (اس کی روایت امام مالک نے اساد صحیح کے ساتھ (سایۂ اصلی کوچھوڑ کر ) تہارے دومثل ہوجائے۔ (اس کی روایت امام مالک نے اساد صحیح کے ساتھ کی ہے اور عبدالرزاق نے بھی اسی طرح مرفوعاً کی ہے اور تمہید میں بھی عبداللہ بن رافع سے ہی مرفوعاً کی ہے اور عبدالرزاق نے بھی اسی طرح مروی ہے۔)

ر ہتا ہے اور بہلفظ' اَبُو دُ'' (نما زظہر کو ) ٹھنڈی کر کے پیٹھوسے حاصل ہوا کیوں کہ ٹھنڈک ایک مثل کے بعد ہی شروع ہوتی ہےاور حدیث کے باقی الفاظ' اَبُو دُ حَتّٰی سَاوٰی الظِّلُالتُّلُوُلَ'' (یہاں تک کہ سابیٹیلوں کے برابر ہو جائے )ان الفاظ سے (2) دوسری بیہ چیز ثابت ہور ہی ہے کہنما زظہر کا 🖁 وقت سا پیٹیلو کے برابر ہونے تک باقی رہتا ہےاور بیحالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ سابید ومثل کو پہنچ جائے تو اس سے ثابت ہوا کہ نما ز ظہر کا وقت دومثل برختم ہوجا تا ہےا وریہی حنفی مذہب ہے۔ ف: واضح ہو کہ مذکورہ فائدہ (1) میں نما زظہر کے وقت کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے وہ ازراہ تحقیق ہے'اس لئے مناسب بیہ ہے کہ شیخ الاسلام نے سراج میں جولکھا ہے اس بیٹمل ہوا دروہ بیہ ہے کہ گوظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی باقی رہتا ہے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ نما زظہر کوا یک مثل سے پہلے ختم کر دیں اور نما زعصراس وقت تک نہ پڑھی جائے جب تک کہ دومثل نہ ہوجائیں اس سے دونوں نمازیں بالا جماع اینے اپنے وقت پرادا ہوں گی بہردالحتار میں مذکورہے۔

# نما زِعصر کا دومثل پر براها ناحضور صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے

6/858- جابررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سابہ (سابۂ اصلی کوچھوڑ کر ) دومثل کو پہنچ گیا تھا۔ (اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے الیی سند کے ساتھ کی ہے جو قابل قبول ہے۔)

# نما زعصر کاابتدائی وفت دومثل سے شروع ہونااس حدیث سے بھی ثابت

7/859- ابن عمر رضى الله تعالى عنهما' رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور ا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تمہاری حجو ٹی عمریں تم سے پیشتر کے امتوں کی عمروں کے مقابلہ میں اتنی ہیں جتناوقت عصر سے لے کرغروب آفتاب تک ہوا کر تا ہے ٔ اورتمہاری اور یہودو

نصاری کی مثال اللہ تعالی کے ساتھ ) الی ہے کہ ایک شخص نے چند کام کرنے والوں کو کام میں اُجرت پر لگایا اور بیہ کہا کہ کون میرا کام شخصے دو پہر تک ایک قیرا طائجرت پر کرے گا؟ تو یہود شخص دو پہر تک ایک ایک قیرا طائجرت پر کام انجام دیتے رہے 'پھراس شخص نے کہا دو پہر سے لے کرنما زعصر تک ایک عصر تک ایک آیک ایک قیرا طائجرت پر کون میرا کام کرے گا؟ تو نصار کی دو پہر سے لے کرنما زعصر تک ایک ایک قیرا طاکی اُجرت پر کام کرتے رہے ، پھراس شخص نے کہا کہ کون میرا کام نما زعصر تک لیک آئی قیرا طاکی اُجرت پر کام کرتے رہے ، پھراس شخص نے کہا کہ کون میرا کام نما زعصر سے لے کر قابل کے ڈو بنے تک دودو قیرا طاکی اُجرت پر انجام دے گا؟ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا) خوب س لو کہ تم بی وہ لوگ ہو جو نما زعصر سے غروب آفاب تک عمل کرتے ہیں ، پھر س لوکہ تم بی وہ دو ہرے اُجرت کم پائیں؟ تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں نے تمہارے تی کے ادا کرنے میں تم پر پچھ ظام کیا ہے؟ اُجرت کم پائیں؟ تو اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا کہ یہ دو گنا اجردینا میرا فضل ہے یہود و نصار کی نے جواب دیا کہ نہیں! پس اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا کہ یہ دو گنا اجردینا میرا فضل ہے جس کو چیا ہوں دیدوں۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

ف: اس حدیث سے ہمارے علماء نے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۂ اللہ کے قول کی تائید میں استدلال کیا ہے کہ نماز عصر کا ابتدائی وقت اِس وقت ہوتا ہے جب کہ ہر شئے کا سابی (سابیا صلی چھوڑ کر) اس شئے کے دوشل ہوجائے کیوں کہ اگر عصر کا وقت ایک مثل پر قرار دیا جائے توایک مثل سے غروب تک زیادہ مدت ہوتی ہے اور دو پہر سے ایک مثل تک تھوڑ کی مدت حالا نکہ اس حدیث میں جو مثال دی گئی ہے اس میں نصار کی کی مدت جو دو پہر سے عصر تک ہے اس کوزیادہ بتایا گیا ہے اور عصر سے مغرب تک کی مدت کو جو اس امت کی مدت ہے کم بتایا گیا ہے ' اس طرح اس سے خابت ہوا کہ عصر کا وقت دو مثل کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

#### نماز عصر کے آخری وقت کا بیان

8/860 عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: نماز عصر کا وقت اِس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک که آفتا ب کا رنگ

زردنہ پڑ جائے اورآ فتاب کا پہلا کنارہ ڈوب نہ جائے۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔) 9/861-اورمسلم کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ نمازعصر کا وقت اِس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفتاب ڈوب نہ جائے۔

جو خص فجری ایک رکعت یانے کے بعد آفتاب طلوع کیا'ایسے ہی عصر کی ایک رکعت یانے کے بعد آفتاب غروب ہوا'ایسے خص کی نماز کا کیا حکم ہے؟اس کی شخفیق

ف:اس حدیث میں نمازعصر کے آخری وقت کے بارے میں مسلم کی ایک روایت جوعبداللہ بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما ہے مروى ہے بيہ ہے (وَ قُتُ الْعَصُو مَالَمُ تَغُرُبِ الشَّمُسُ ) نماز عصر كا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے، (اورغروب ہوتے ہی ختم ہوجاتا ہے )اور نماز فجر کی ابتداءاورانتہا کے بارے میں امام احمداورتر ذی كَ بِيرِ 2) مِديث مروى بُ عُنُ ابِي هُوَيُورَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اَوَّلَ وَقُتِ الْفَجُرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ وَ إِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمُس ''نماز فجر كاابتدائي وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نماز فجر کا آخری وقت طلوع آفتاب سے ختم ہوجا تا ہے اور وہ اوقات جن میں نمازوں کا پڑھناممنوع ہے'اس بارے میں بخاری وسلم کی متفقہ ایک حدیث یہ ہے(3)''عَنُ ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُس فَدَعُوا الصَّلواةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُس فَدَعُوا الصَّلواةَ حَتَّى تَغِيبَ وَ لَا تَحَيَّنُوا لِصَلاتِكُمُ طُلُوعُ الشَّمُسِ وَ لَاغُرُو بِهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرُنَيُ الشَّيطانُ "ابْنَعْمرضى الله عنہما سے مروی ہے،انہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا کہ جب آفیاب کا کنارہ ہونے سے کیا ہے )اور جب آفتاب کا کنارہ ڈوینے لگے تو نمازعصر کوچیوڑ دؤیہاں تک کہ آفتاب خوب ظاہر ہوجائے (اس کا انداز ہفقہاء نےسورج کےایک نیز ہ برابرطلوع ہونے سے کیاہے )اور جب آفتاب کا کنار ہ ڈ و بنے لگےتو نمازعصر کو حچوڑ دویہاں تک کہ بورا آفتاب ڈوب جائے اور آفتاب طلوع اورغروب کے وقت نمازیڑھنے کاارادہ نہ کرو کیوں کہ آ فتاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔

ان متنوں حدیثو ںنمبر (1,2,3 ) کوپیش نظر رکھ کر ذیل کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے جس کو بخاری اورمسلم نے بالا تفاق ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے 'مَنُ اَدُرَکَ رَکُعَةً مِنَ الصُّبُح قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الصُّبُحَ وَ مَنُ اَدُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْعَصُرِ قَبُلَ اَنُ تَغُرُبَ الشَّمُسَ فَقَدُ اَدُرَکَ الْعَصُرِ ''جوطلوع آفاب سے پہلے نمازضج کی ایک رکعت کو یائے تو وہ صبح کو پوری نمازیالیا' اور جوغروب آ فتاب سے پہلے نمازعصر کی ایک رکعت پالیا تو وہ عصر کی پوری نماز پالیا،اس حدیث سے واضح ہور ہاہے کہ جوطلوع آ فتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت اوراسی طرح غروب آ فتاب سے پہلےعصر کی ایک رکعت یا لےاوراس نے باقی نما ز طلوع یا غروب کے بعدا دا کر لی تو وہ فجر اورعصر کی بوری بوری نما زیالیا۔علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے'' مَنُ اَ ذُرَکَ رَکُعَةً ''والی بیرحدیث اوراسی مضمون کی جودوسری حدیث مروی ہےان دونوں حدیثوں کے بارے میں کھا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مٰرکورالصدر تینوں حدیثوں سے تعارض کی بناء ہرمنسوخ ہیں کیوں کےصدر کی تینوں حدیثیں متواتر ہیں'اور یہ دونوں متعارض حدیثیں اس درجہ کونہیں پہنچیں ،اس لئے یہ دونوں متعارض حدیثیں صدر کی تینوں متواتر حدیثوں سے منسوخ ہیں ،ان دونوں متعارض حدیثوں کے منسوخ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہان متیوں حدیثوں سے دوچنرین ثابت ہورہی ہیں۔(1)ایک پہ کہ طلوع اورغروب کے وقت نماز ناچائز ہےاور (2) دوسرے یہ کہ فجر اورعصر کاوفت طلوع اورغروب تک رہتا ہے اس کے برخلاف ان دونوں متعارض حدیثوں سے ، معلوم ہور ہاہے کہ طلوع اور غروب کے وقت نماز جائز ہے اور دوسرے یہ کہ فجر اور عصر کا وقت طلوع اور غروب کے وقت باقی رہتا ہے جوصریح تعارض ہے،اس کےعلاوہ ان دونوں متعارض حدیثوں کامنسوخ ہونامسلم کی ایک اور حدیث'ضلِّ الصَّلواةَ لِوَقُتِهَا''( ہرنماز کواس کے وقت برادا کیا کرو) سے بھی ثابت ہوتا ہے کیوں کہ ان دونوں متعارض حدیثوں سے اس بات کا پیتہ چاتا ہے کہ نمازا پنے وقت سے متجاوز ہوکرا دا ہور ہی ہےاور پیمسلم کی اس روایت کے صریحاً خلاف ہے۔

علاوه ازي كتاب الله كي آيت 'إنَّ الصَّلَو ةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْ قُوْتًا '' (يقينًا نماز مسلمانوں پر بقید وقت فرض ہے ) یہ آیت بھی ان دونو ں متعارض حدیثوں کےمنسوخ ہونے پرقوی جت ہے کیونکہ ان دونوں متعارض حدیثوں سے غیروقت میں نمازا دا کرنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے اس کے برخلاف آیت مذکورہ سے صرف یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہنماز کواس کے وقت برہی ا دا کیا جائے ۔

واضح ہو کہ صدر کی نتیوں حدیثیں جوعبداللہ بن عمر و بن العاص ابو ہریرہ اورا بن عمر رضی الله عنهم سے مروی ہیں ان

تینوں حدیثوں سے''مَنُ اُدُرَکَ رَکُعَةً''والی دونوں حدیثیں متعارض ہورہی تھیں،اس تعارض کوعلا مہینی رحمۂ اللہ نے اس طرح دورفر ما يا كه ْ مَنُ أَدُدَكَ دَ تُحْعَةً '' والى دونوں حديثين منسوخ ہيں،اس كَ تَفْصِيلى بحث البھى سطور بالا ميں آپ کی نظر سے گذر بھی ہے،اب ذیل میں امام طحاوی رحمهٔ اللہ نے اس تعارض کوجس طرح دورفر مایا ہے اس کو سنتے:۔ ا مام طحاوی رحمۂ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ ' مَنُ اَدُرَ کَ رَکْعَةً ''والی دونوں حدیثیں اُن لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں جنہوں نے فجر کی یاعصر کی نماز دیر کر کےادا کی ہویہاں تک کہایک رکعت کےادا کرنے کے بعد طلوع یا غروب ہو گیاا ورانہوں نے یا قی نما زطلوع باغروب کے بعدا دا کی ہو بلکہ یہ دونوں حدیثیں واجب العمل ہیں اور منسوخ نہیں ہیںاوران دونوں حدیثوں کاحکم اس قتم کےلوگوں سے متعلق ہے جیسے نابالغ لڑ کے جوآ فیاب کےطلوع یاغروب سے پہلےا یسے وقت میں بالغ ہوں کہان کوطلوع یاغروب سے پہلے صرف اتناوفت مل گیا جس میں ایک رکعت ا دا کی جاسکتی ہے توالیسے وقت میں بالغ ہونے والےلڑ کے براس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اوراس نماز کی قضاءاس پرلا زم ہوگی ،نماز کے واجب ہوجانے کا سبب نماز کے وقت کاٹل جانا ہےا گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نه ہوا دریہاں بالغ ہونے والےلڑ کے کوتھوڑ اوقت مل گیا ہےاس لئے اس پرنماز واجب ہوگئی اییا ہی ''مَنُ اَدُرَکَ رَکُعَةً ''والی دونوں حدیثیں اُن حیض والی عورتوں کے بارے میں ہیں جوطلوع یاغروب سے پہلے یا ک ہو جائیں اوران کوطلوع یاغروب سے پہلے اتناوقت مل گیا جس میں ایک رکعت ادا کی جاسکتی ہے تو ان پر بھی اس وقت کی نماز واجب ہوجائے گی اوروہ اس نماز کی قضاء کریں گی ۔اور پالکل اسی طرح''مَنُ اَدُرَکَ رَ کُعَةً''والی دونوں حدیثیں اُن نومسلموں ہے بھی متعلق ہیں جوطلوع یاغروب سے پہلے اسلام قبول کرلیں اور طلوع یاغروب سے پہلے اسلام لانے کے بعدان کوا تناوفت مل گیا کہ اس میں ایک رکعت ادا ہوسکتی ہے تو اِن پر بھی اس وقت کی نماز فرض ہوجائے گی اور وہ اس نماز کی قضاءکریں گے۔

اس پر دلیل ہے ہے کہ حدیث میں لفظ''اَ دُرَک '' مذکور ہے جس کے معنے یانے کے ہیں نہ کہ نماز پڑھنے کے' اگرطلوع یاغروب سے پہلے ایک رکعت نمازیڑھ لینے سے طلوع یاغروب کے بعد باقی نماز کایڑھنا جائز ہوتا اور پیہ نمازادانماز میں محسوب ہوتی تو''مَنُ اَذُرَکَ'' کی بجائے'' '' مَنُ صَلَّی'' جونماز پڑھاارشاد ہوتا، یہاں بحائے "مَنُ صَلَّى" كارشاد ہواہے" 'مَنُ اَدُرَكَ رَكُعَةً" (جس نے ایک رکعت یالی) لیخی جس نے ایک رکعت کا وقت یالیا تواپیاشخص جوالیسے وقت میں ایک رکعت یالیا ہوو ہ یوری نماز کا یانے والاسمجھا جائے گا اوراس پر اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور و څخص اس نماز کی قضا کرے گا۔ 12

# نمازِمغرب کا آخری وقت سفید شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے

10/862 - ابوہریہ ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مغرب کا ابتدائی وقت وہ ہے جب سورج غروب ہوجائے (اور مغرب کے آخری وقت وہ تے خری وقت وہ تا خری وقت وہ تا خری وقت وہ تا خری وقت وہ ہے جب کنارہ آسان سیاہی پھیلنے کی وجہ سے نظر نہ آئے ۔ (یعنی سفید شفق غائب ہوجائے۔) (اس کی روایت تر مذی اور امام احمد نے کی ہے۔)

11/863 - اورطبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پھر مغرب کی اذاں غروب آفتاب کے وقت دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فر مائی اور طویل قر اُت سے نماز میں اس قدر تا خیر فر مائی یہاں تک کہ دن کی سفیدی (یعنی سفید شفق) قریب تھا کہ غائب ہوجائے، (اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کا آخری وقت سفید شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اگر مغرب کا آخری وقت سرخ شفق کے غائب ہونے تک بھی قر ار دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کا جو حصہ سرخ شفق کے بعد ادا فر مایا ہے وہ ووقت کے بعد ہوگا حالا نکہ ایسانہیں ہے۔) (ہیشمی نے کہا: ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔)

#### مغرب کے اول وقت کا بیان

12/864- جابر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نما زمغرب اس وقت پڑھا کرتے تھے جب کہ آفتاب ڈوب جایا کرتا تھا۔ (اس کی روایت طحاوی نے کی ہے۔)

# نمازِمغرب کے ابتدائی وقت کابیان

13/865-سلمة بن الا كوع رضى الله عنه سے روایت ہے كہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ نمازمغربغروب آفتاب کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے۔ (اس کی روایت طحاوی نے کی (-4

#### نمازمغرب کے آخروفت کابیان

14/866- عبداللہ بنعمر ورضی اللّه عنہما نبی صلی اللّه علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ مغرب کا وقت شفق کے پھیلا وُ کے ختم ہونے تک رہتا ہے۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

# نماز عشاء کا ابتدائی وقت سفید شفق غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے

15/867-انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ تو آنحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ( نمازعشاءاُ س وقت یڑھا کرو) جبآ سان کے کناروں میں سیاہی تھیل جائے ۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ ) 16/868- اورابوداؤد کی ایک روایت میں مرفوعاً مٰدکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاءاُ س وقت ا دا فر ماتے جب افق لیعنی کنار هٔ آسان میں ساہی دکھائی دیا کر تی ۔ اِس حدیث کوابن خزیمہ اور دیگرمحدثین نے صحیح قرار دیاہے۔

ف: كِتَا اللَّهُ أَتِيَارِ مِين لَكُها ہے كَشْفَق سے مرادسفيد شفق ہے اس سے معلوم ہوا كه سپيدى ختم ہونے تك مغرب کا وقت رہتا ہے اور سپیدی ختم ہونے کے بعدعشاء کا وقت شروع ہوجا تاہے، چنانچے حضرت ابو بکرصدیق، معا ذین جبل اورام المومنین عا کشرضی الله عنهم کایپی قول ہے' اورصاحب ردالحتا رکہتے ہیں کہاس کی روایت عبدالرزاق نے ابو ہریرہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنها سے بھی کی ہے۔ اِسی وجہ سے امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ نے شفق سےسفید شفق مراد لی ہے۔البتہ شفق سے سرخ شفق مراد ہونے کی روایت بیہق نے صرف ابن عمر رضی اللہ عنہا سے کی ہےاوراس حدیث کی پوری روایت بیہق میں موجود ہےاوراس لئے صاحبین نے شفق سے سرخ شفق مرادلیا

''ہدایت' وغیرہ میں مذکور ہے کہ جب احادیث وآثار میں تعارض پیدا ہو گیا کہ شفق سے کیا مرادلیں؟ شفق کے بارے میں کسی حدیث سے سفیدی اور کسی حدیث سے سرخی معلوم ہوتی ہے توشک پیدا ہو گیا اس لئے اِس شک کی وجہ سے سرخ شفق کے غائب ہونے سے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوگا۔ علامہ قاسم نے فرمایا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا قول صحیح ترین قول ہے' اور'' بحررائق' نے اِسی کواختیار کیا ہے، لیکن اس زمانہ میں اگر ممالک میں لوگوں کا تعامل صاحبین کے قول پر ہوچلا ہے۔

نہرنے نقابیہ وقابیہ درہ ،الاصلاح ، دررالبجار ،الامداد ،المواہب اوراس کی شرح البر ہان نے بھی ان ساری
کتابوں کے حوالے سے صاحبین کے قول کی تائید کی ہے اوران سب نے صراحت کی ہے کہ فتو کی صاحبین کے قول پر ہی
ہے اور سراج میں مذکور ہے کہ صاحبین کے قول پر عمل کرنے میں سہولت ہے اورامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل
کرنے میں احتیاط ہے نیہ پورامضمون ردالمحتار سے ماخو ذہے ۔عمدۃ الرعابہ میں کھا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے اولی بہ
ہے کہ نما نے مغرب سرخ شفق تک اداکر لی جائے اور نماز عشاء سفید شفق کے ختم ہونے کے بعد شروع کی جائے تاکہ ہر دو
منازیں مغرب اور عشاء ہالا تفاق اسینے اسنے وقت برادا ہوجا کیں ۔ 12

#### نمازعشاء كابتدائي وقت كابيان

17/869 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عشاء کا ابتدائی وقت اس وقت سے شروع ہوجا تا ہے جبکہ کنار ہُ آسان سیا ہی مسلم نے ارشاد فر مایا کہ عشاء کا ابتدائی وقت اس کی روایت تر مذی اور امام احمد نے کی ہے۔)

# سفید شفق کے بعد سیاہی بھیلنے سے عشاء کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے

المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عشاء کا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی روئے زمین پر پھیل حائے۔ (اس کا حاصل میہ ہے کہ سفید شفق غائب ہوجائے۔) (اس کی روایت طبرانی نے الا وسط میں کی ہے۔)

#### نمازعشاء کے آخری وقت کابیان

الدورات نے اور میں اللہ علیہ وسلی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نمازعشاء میں اتنی تا خیر فرمائی کہ رات ختم ہونے کے قریب تھی اور مبود کے منازی سو گئے بچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآ مد ہوئے اور نمازعشاء ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کا آخری حصہ بھی نمازعشاء کا وقت ہے اگر جھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت نمازعشاء پڑھنے کا حکم ویتا۔ (بیتر جمعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی بنایہ شرح ہدایۃ سے ماخو و وقت نمازعشاء پڑھنے کے اس کی روایت امام طحاوی، نسائی اور مسلم نے کی ہے۔)

ف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الآ فاریس اس مقام پر ایک بڑی اچھی بات کبھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جملاء کی ایک ہوا ہے۔ کہ ان جملاء کی اللہ علیہ ہے کہ دیل ہے ہے کہ ان جملاء کی اللہ علیہ ہے کہ دیل ہے ہے کہ این عباس اللہ علیہ ہے کہ دیل ہے ہے کہ این عباس ابوموی الشوعی ابوسید خدری رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کیا نہ نہاز کی ہے اور ابو ہر یوہ اور انس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کیا نہ خور مائی کہ وار این عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ عنہما علیہ وسلیم نے نمازعشاء میں اس وقت تک تاخیر فرمائی کہ درات کا دو تہائی حصہ گذر چکا تھا اور ام الموشین عاکشور خوں اللہ عنہما میل کے درات تم ہونے کے قریب تھی۔ یہ تماز روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کی میں نہ کور ہیں۔ اس بناء پرامام طواوی نے وضاحت کی ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں نہ کور ہیں۔ اس بناء پرامام طواوی نے وضاحت کی ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں نہ کور ہیں۔ اس بناء پرامام طواوی نے وضاحت کی ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں نہ کر کہا ہے کہ در کہاری دیا تہ کہ بین نہ کور ہیں۔ اس بناء پرامام طواوی نے وضاحت کی ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں نہ کر کہا ہے۔ کہ در کہار کہار کہا ہے۔ اس کو علیہ میں نہ کور ہیں۔ اس بناء پرامام طواوی نے وضاحت کی ہے کہان احادیث کی روشنی میں نہ کر کہا ہے۔

#### تمام رات عشاء کا وقت ہے

20/872- نافع بن جیررضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ عمر رضی الله عنه نے ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه کے نام بیتکم نامہ روانہ فر مایا کہ نماز عشاء رات کے جس حصہ میں چاہیں پڑھئے اوراس نماز کوغفلت کر کے قضاء نہ ہونے دہجئے (اس کی روایت طحاوی نے کی ہے اوراس حدیث

کے تمام راوی ثقه ہیں۔)

# نمازِعشاء کاوقت صبح صادق طلوع کرنے سے ختم ہوجا تاہے

21/873 عبید بن جرت کرض الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے ابوہریرہ رضی الله عنه سے پوچھا کہ نمازعشاء میں افراط کرنا (یعنی اس قدرتا خیر کرنا جونا جائز ہے ) کیا ہے؟ ابوہریرہ رضی الله عنه نے جواب دیا کہ نمازعشاء میں اتنی تا خیر کرنا کہ صحیح صادق طلوع ہو جائے افراط اور نا جائز ہے۔ (اس لئے کہ صحیح صادق کے طلوع ہونے سے نمازعشاء کا وقت باقی نہیں رہا۔) اس کی روایت طحاوی نے کی ہے اور اس کی سندھیجے سے۔)

# صح صادق اورضح كاذب كابيان

22/874 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تنج دو2 ہیں (1) ایک تنج کا ذب اور (2) دوسری تنج صادق ) تنج کا ذب وہ تنج ہے۔ جس کی روشنی بھیٹر یئے کے دُم کی طرح مشرق سے مغرب کی طرف دراز ہوتی ہے (اس کے بعد پھر سیاہی آجاتی ہے اس میں نماز فجر جائز نہیں ہے لیکن سحری کھانا جائز ہے اور ضبح صادق وہ تنج ہے۔ جس کی روشنی میں آسان کے کناروں جنوب وشال کی طرف پھیلتی ہے۔ (اس کے بعد سیاہی نہیں آتی بلکہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے) اس میں نماز ضبح جائز ہے اور سحری کھانا ممنوع ہوجا تا ہے۔ (اس کی روایت حاکم نے مشدرک میں کی ہے اور مسلم کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے۔)

# نمازِ فجر كاابتدائى ونت اوراس كا آخرى ونت

23/875- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نماز فجر کا ابتدائی وقت صبح صا دق کے طلوع مونے سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع مونے پراس کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ (اس کی روایت امام احمداور تر مذی نے کی ہے۔)

#### نمازِ وتر كاوفت

24/876- ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ نماز وتر رات میں پڑھی جاتی ہے۔ (یعنی بیرات کی نماز ہے۔) (اس کی روایت امام احمد اور ابویعلیٰ نے کی ہے۔)

## نماز وتر کے واجب ہونے کا ثبوت اور اسکا ابتدائی اور آخری وقت

25/877 معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میرے رب نے میری (امت کیلئے) ایک اور نماز زیادہ فر مادی ہے اور وہ وترکی نماز ہے اور اس کا وقت نماز عشاء اور طلوع فجر کے در میان ہے۔ (اس کی روایت امام احمہ نے کی ہے۔)

#### تمام رات، نماز وتر کا وقت ہے

26/878-ام المومنین عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصہ میں نماز وتر ادافر مائے ہیں اول شب میں وسط شب میں اور آخر شب میں اور آپ کے وقت تک بھی پینچی ہے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

#### نماز وتركا آخرى وفت

27/879- ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے ، اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب صبح صا دق طلوع ہو جائے تو

رات کی نمازاوروتر کاوفت ختم ہوجا تا ہےاس لئےتم نماز وتر کوشیح صادق سے پہلے پڑھ لیا کرو۔(اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

## صح صادق کے بعد نمازِ وتر کا وقت باقی نہیں رہتا

28/880- ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے اور وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ صبح صا دق طلوع ہونے سے پہلے وتر کے ا دا کرنے میں جلدی کرو۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

## (2/21)بَابُ تَأْخِيُرِ الصَّلُوَاتِ وَتَعْجِيُلِهَا

(بعض نماز وں کوتا خیر کر کے مستحب وقت میں اوربعض نماز وں کوجلدی

کر کے اول وقت پڑھنے کی فضیلت کا باب)

نما زظهر كالمستحب وفت

1/881- خالد بن دینارضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہمارے امیر نے نماز جعہ پڑھانے کے بعدانس رضی اللہ عنہ ہے یو جھا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نما زظیریٹے ھا کرتے تھے؟ انس رضی اللَّه عنه نے فر مایا کہ جب بخت سر دی کا موسم ہوتا تو رسول اللَّه علیہ وسلم نما زظہر میں تعجیل فر ماتے تھے اور جب گرمی سخت ہو جاتی تو نماز ظهر محصنات ہو وقت ادا فر ماتے ۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔ )

#### نماز ظهر كامستحب وقت

2/882-انس بن ما لک اورابومسعو درضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم موسم سر ما میں نما نِظهر جلدا دا فر ما یا کرتے اور گر ما میں نما نِظهر جلدا دا فر ما یا کرتے اور گر ما میں نما نِظهر میں تا خیر فر ما یا کرتے تھے۔ (اس کی روایت طحاوی نے کی ہے۔)

#### نما زِظهر كا وقتِ مستحب

3/883-انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسم گر ما ہوتا تو نماز ظہر کو گھنڈ ہے وقت ادا فر ما یا کرتے اور جب جب سر دی کا موسم ہوتا تو جلدی ادا فر ما یا کرتے ہے۔ (اس کی روایت نسائی نے کی ہے اور اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں'اور سب صحیح کے راوی ثقہ ہیں'اور سب صحیح کے راوی ہیں۔)

ف: ملاعلی قاری رحمهٔ الله نے کہاہے کہ نماز ظہر کے بارے میں متعارض حدیثیں وار دہوئی ہیں بعض حدیثوں سے بلا قیدموسم تا خیر'اور بہ تعارض اس باب کی حدیثوں سے بلا قیدموسم تا خیر'اور بہ تعارض اس باب کی حدیثوں سے اس طرح دور ہوجا تا ہے کہ جن حدیثوں میں تعیل ظہر مذکور ہے وہ موسم سر ماسے متعلق ہیں اور جن حدیثوں میں تا خیر ظہر مذکور ہے وہ موسم گر ماسے متعلق ہیں' اور جن حدیثوں سے موسم گر مامیں بھی تعیل ظہر ثابت ہے حدیثوں میں تاخیر ظہر مذکور ہے وہ موسم گر ماسے متعلق ہیں' اور جن حدیثوں سے موسم گر مامیں بھی تعیل ظہر ثابت ہے اس عدیثوں میں منسوخ ہیں۔12

#### نما زظہر مھنڈے وقت پڑھنے کی وجہ

4/884- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب شدت کی گرمی ہوتو نما زِ ظہر (بیتر جمہ بخاری کی روایت کے لحاظ سے کیا گیا ہے جو ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں نما زِ ظہر کی صراحت ہے ۔ 12) کوٹھنڈ ہے وقت پڑھو!۔
جو ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں نما زِ ظہر کی صراحت ہے ۔ 12) کوٹھنڈ ہے وقت پڑھو!۔
شکایت کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرے بعض نے بعض کوکھالیا ہے تو اللہ تعالی نے جہنم کودو

د فعہ سانس لینے کی اجازت دی(1) ایک سانس سر مامیں اور (2) دوسری گر مامیں 'اسی وجہ سےتم سخت سے سخت گرمی محسوس کرتے ہوا ورسخت سے سخت سر دی پاتے ہو۔ (جو، انہی دونوں سانسوں کا اثر ہے ) (اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

6/886- اور بخاری کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ گرمی کی شدت جس کوتم محسوس کرتے ہووہ جہنم کے گرمی کی شدت جس کوتم محسوس کرتے ہووہ جہنم کے طبقہ زمہر برکی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔

#### نما زِظهر مُصند عودت پڑھنے کا بیان

7/887- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی کہ جب گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔)

### گرمیوں میں نماز ظہر کواول وقت ادا کرنے کا حکم منسوخ ہے

8/888 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کونماز ظہر دو پہرڈ ھلنے یعنی ابتدائی وقت میں پڑھائی اور ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی ہواپ سے ہوتی ہے اس لئے ظہر کی نماز ٹھنڈ ہے وقت پڑھا کرو۔ (اس کی روایت طحاوی نے کی ہے) اور امام طحاوی نے کہا ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ نماز ظہر تا خیر کر کے ٹھنڈ ہے وقت پڑھیں اور بیچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا کہ آپ اس تھم کے دینے سے پہلے نماز ظہر کو گرمی میں ابتدائی وقت ادافر مایا کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ تخت گرمی میں نماز ظہر کو ابتدائی وقت میں پڑھا جانا منسوخ ہوگیا اور نماز ظہر کو گرمی میں ابتدائی وقت ادافر مایا کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ شخت گرمی میں نماز ظہر کو ابتدائی وقت میں پڑھا جانا منسوخ ہوگیا اور نماز ظہر کو گرمی میں ناخیر کر کے ٹھنڈ ہے وقت پڑھنا واجب ہوگیا۔

# نما زِظہر گرمیوں میں ٹھنڈ ہے وقت پڑھنے کا تھم مطلق ہے سے موقع سے خاص نہیں

9/889-ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب سے موذن نے اذال دینے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا کہ دھوپ میں ٹھنڈک آنے دو تھوڑی دیر کے بعدارادہ کیا کہ اذان دیں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھران سے فر مایا کہ دھوپ میں ٹھنڈک آنے دو، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سامیہ ٹیلوں کے ایک مثل ہوگیا (حدیث شریف کے الفاظ "حتیٰی سَاوَی المظِلُّ النَّلُوُلُ " (یہاں تک کہ ٹیلوں کا سامیہ ٹیلوں کا سامیہ ٹیلوں کے ایک ٹیلوں کے ایک مثل ہوگیا ہے ) سے اس بات کا شہوت ملتا ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے اور بھی باقی رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء منسبطہ (یعنی چیزیں جو پھیلی ہوئی ہوں جیسے ٹیلہ وغیرہ) کا سامیہ جب مثل ہوتا ہے تو اشیاء مُذَمَّ مِن ایک چیزیں جو کھڑی ہوئی ہوں جیسے ٹیلہ وغیرہ) کا سامیہ وایک مثل ہوتا ہے تو اشیاء مُذَمَّ تحصِبَہ (یعنی الی چیزیں جو کھڑی ہوئی ہوں جیسے لاٹھی وغیرہ) کا سامیہ و مثل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ (ماخو ذاز اعلماء السنن۔) 12) (یعنی عام چیزوں کا سامیان کے دومش مثل کے قریب پہنچ اور اس وقت ظہرادا کی گئی) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھا ہے ہوتی ہے۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

# نما نے ظہر گرمیوں میں ٹھنڈے وقت پڑھنے کا حکم مطلق ہے جو کسی موقع سے خاص نہیں اس پر دوسری حدیث

10/890- ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ سفر کی ایک منزل میں فروکش ہوئے تھے تو بلال رضی الله عنه اذاں دینا چاہے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا تھہر جاؤا ہے بلال! پھرانہوں نے تھوڑی دیر کے بعدارادہ کیا کہ اذان دیں

تو حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے پھرفر ما پاٹھہر جا وَاے بلال! یہاں تک کہ ہم کوٹیلوں کا سابیہ دکھائی دینے ، لگا۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے اس کئے تم ظہر کی نما زکوٹھنڈے وقت پڑھا کر وجبکہ گرمی کا موسم سخت ہوجائے۔(اس کی روایت طحاوی نے کی ہےاورتر مذی نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ )

ف: تر ذری نے وضاحت کیے کہ جن ائمہ نے (جیسے امام اعظم، امام احداور ابن مبارک وغیرہم رحمہم اللہ) نے بیمسلک اختیار کیا ہے کہ بخت گرمی میں نماز ظہر میں تاخیر کی جائے' بی تول پیروی کیلئے مرج اوراولی ہے اورامام شافعی رحمهٔ اللّٰد نے جومسلک اختیار کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں تاخیر ظہر کی رخصت ان لوگوں کیلئے ہے جود ور سے آتے ہیں اس لئے ان کی مشقت دورکرنے کیلئے تا خیر کا تھم دیا گیا حالانکہ ابوذ ررضی اللّٰدعنہ کی اس حدیث میں جووا قعہ مذکور ہےوہ امام شافعی رحمهٔ اللّٰد کے قول کی تا سُرنہیں کرتا کیونکہ امام شافعی رحمهٔ اللّٰد نے جس مسلک کواختیا رکیا ہےا گروہ درست ہوتا تو سفر کی حالت میں ابراد (لیعنی ٹھنڈے وقت میں) نماز ظہریٹ ھناایک بے معنی بات ہوجاتی ، کیوں کہ نماز اداکر نے والے حالت سفر میں تھے اورایک جگہ جمع تھے اوران کواس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ دور سے آ کرا کٹھے ہوں۔ (یہ پورا مضمون تر مذی میں مذکور ہے۔)

## نمازعصرتا خیرسے پڑھنامستحب ہے

11/891- عبدالوا حدين نا فغ رضي اللهءنه ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں کوفیہ کی مسجد میں داخل ہوا تو موذن نے عصر کی اذاں دی (وہاں) ایکِسن رسیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موذ ن کوملامت کی اور کہا کہ میرے والد نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ یہ نماز (عصر) تا خیر سے پڑھی جائے ، یہن کر میں نے ان بزرگ کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا کہ بہکون بزرگ ہیں؟ تولوگوں نے کہا کہ بہعبداللہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما ہیں (ان کےوالدرافع بن خدیج جلیل القدرصحا بی ہیں ۔ ) (اس کی روایت دارقطنی اور بیہی نے کی (\_\_

#### نمازعصرمیں اس قدرتا خیرمسخب ہے کہ آفتاب زردنہ ہوجائے

12/892 عبدالرحمٰن بن علی بن شیبان رضی الله عنه اپنے والد کے واسطے سے اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینه منورہ پنچے تو دیکھا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نماز عصر میں اتنی تاخیر فر ماتے تھے کہ آفتاب صاف اور روشن رہتا۔ (اس کی روایت ابوداؤد اور علیہ وسلم نمازعصر میں اتنی تاخیر فر ماتے تھے کہ آفتاب صاف اور روشن رہتا۔ (اس کی روایت ابوداؤد اور این ماجہ نے کی ہے۔)

## عصر کی نماز میں در کرناسنت ہے

13/893-ام المومنین ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے' آپ فر ماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر کی نماز میں تم لوگوں سے زیادہ جلدی فر ماتے تھے اور تم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زیادہ عصر کی نماز میں جلدی کرتے ہو۔ (اس کی روایت امام احمد اور تر مذی نے کی ہے اور اس حدیث کی سندھیجے ہے اور اس حدیث کے راوی شیجے کی شرط کے موافق ہیں۔)

### نماز عصر دریسے بڑھنا صحابہ کی بھی سنت ہے

14/894- زیاد بن عبداللہ نختی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے بڑی مسجد میں بیٹے ہوئے تھے موذن نے آکر الصلوٰ ق کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا بیٹے جاؤ! وہ بیٹے گئے ۔ دوسری دفعہ پھر موذن نے الصلوٰ ق کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا بیٹے جاؤ! اورعلی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بیہ کتّا ہم کونما زسکھا رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے روایت نہیں کی ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط کے موافق ہے اگر چہ کہ انہوں انے اس کی روایت نہیں کی ہے اور مدیث کی روایت دار قطنی نے بھی اسی طرح کی ہے۔ )

### نمازِ عصر دومثل کے بعد پڑھنے کابیان

15/895 عکر مدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نماز جناز ہیں ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھے انہوں نے نماز عصر ادانہیں کی اور ساکت رہے یہاں تک کہ ہم ان کو بار بار متوجہ کرتے رہے اس پر بھی انہوں نے نمازِ عصر اس وقت تک ادانہیں کی جب تک ہم نے مدینہ منورہ کے سب سے او نچے پہاڑ کی پر آفتا ب کونہیں دیکھ لیا (اس کی روایت طحاوی نے کی ہے۔)

### نمازعصر دبریے براهنا تابعین کی بھی سنت ہے

16/896- حما درضی اللہ عنہ ، ابرا ہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابرا ہیم نخعی نے کہا کہ میں نے ابن مسعو درضی اللہ عنہ کے شاگر دوں کو دیکھا ہے کہ وہ نما زِعصر کوآخری وقت میں ا دا کیا کرتے تھے۔(اس کی روایت امام محمد نے کتاب الحج میں کی ہے۔)

## عصر کانام عصرر کھنے کی وجہ

17/897- ابوقلا بہرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عصر کا نام اس کئے عصر رکھا گیا ہے کہ عصر کی نام اس کئے عصر رکھا گیا ہے کہ عصر کی نماز اس وقت اداکی جاتی ہے جب کہ آفتاب نیچوڑ اجار ہا ہو ( یعنی آفتاب میں الیس تمازت نہیں رہتی جیسی کہ ایک مثل کے وقت رہتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ عصر کی نماز دومثل پر ہی ہوا کرتی تھی۔ ( اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔ )

### آ فتاب کے زرد بر جانے سے عصر کا مکروہ وفت شروع ہوتا ہے

18/898- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیمنا فق کی نماز ہوتی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتارہے یہاں تک کہ سورج

جب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جائے (لیعنی زرد پڑ جائے) تواس وقت اٹھ کر (مرغ کی طرح) چپارٹھونگ مار لے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنے کا (موقع) ملے۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

### ابر کے دنوں کی نماز عصر کا بیان

19/899- بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب دن ابر آلود ہوتو نماز عصر ابتدائی وقت پڑھ لیا کرو' (اس لئے کہ ابر کی وجہ سے متہمیں وقت کا صحیح انداز ہ نہ ہوگا اور نماز ترک ہوجائیگی ) اور (یہ معلوم ہے کہ ) جونماز عصر (کسی کام کی وجہ سے ) ترک کر دیتا ہے تو (اس کام سے ) برکت مٹادی جاتی ہے۔ (ابر کی وجہ سے بھی اگر تہماری نماز ترک ہوجائے گی تو تہمارے اس وقت کے کام سے برکت مٹادی جائے گی۔) (اس کی روایت امام احمد ، ابن ماجہ اور ابن جبّان نے کی ہے۔)

### نمازمغرب اول وفت پڑھنے کی تا کید

20/900 - مرثد بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابوا یوب انصاری رضی الله عنه جب جہاد کی غرض سے تشریف لائے تواس زمانہ میں عقبہ بن عامر رضی الله عنه جب جہاد کی غرض سے تشریف لائے تواس زمانہ میں عقبہ بن عامر رضی الله عنه نے جواب دیا کہ ہم (حکومت کے) کاموں میں مشغول کہ اے عقبہ میکسی نماز ہے عقبہ رضی الله عنه نے جواب دیا کہ ہم (حکومت کے) کاموں میں مشغول سے (اور یہ بھی عباوت ہے، اس وجہ سے دیر ہوگئی) ابوایوب انصاری رضی الله عنه نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشا دمبارک کوئیں سنا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میری امت اسلام کی اصلی حالت پر رہے گی جب میری امت اسلام کی اصلی حالت پر رہے گی جب تک کہ نما نے مغرب کے اداکر نے میں اس قدرتا خیر نہ کرے کہ ستارے چیکنے لگیں۔ (اس کی روایت تک کہ نما نِ مغرب کے اداکر نے میں اس قدرتا خیر نہ کرے کہ ستارے چیکنے لگیں۔ (اس کی روایت

ابوداؤدنے کی ہے۔)

### نمازِمغرب اول وقت پڑھنے کی تا کید پر دوسری حدیث

21/901- ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نمازِ مغرب کوغروب آفتاب کے ساتھ ہی پڑھا کرواوراس کی ابتداء تاروں کے نکلنے سے پہلے کیا کرو۔ (اس کی روایت طبر انی نے الکبیر میں کی ہے۔)

### نمازمغرب اول وقت پڑھنے کی تا کید پر تیسری حدیث

22/902- ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نمازِ مغرب کی ابتداء تارے نکلنے سے پہلے کیا کرو۔ (اس کی روایت الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نمازِ مغرب کی ابتداء تاریخ کی ہے۔)

## نمازِمغرب اول وقت پڑھنے کی تا کید پر چوتھی حدیث

23/903- ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا که نماز مغرب تارے نکلنے سے پہلے اس وقت پڑھا کروجب روزے دارکے افظار کا وقت آجا تا ہے۔ (اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے۔)

### نمازِمغرب اول وقت پڑھنے کی تا کیدیریا نچویں حدیث

24/904-رافع بن خدج رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھا کرتے تھے اور ہم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد واپس ہوتا (تو الله علیہ وشنی میں واپس ہوتا تھا) کہ اس کو اپنے تیر کا نشا نہ دکھائی دیتا۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور یر کی ہے۔)

### ابر کے دنوں میں احتیاط بیہ ہے کہ نماز مغرب کچھ دیر سے پڑھے

25/905 عبدالعزیز بن رفیع رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ابر کے دنوں میں دن کی نمازیں جلدی پڑھا کر واور مغرب کی نماز میں در کے دنوں میں دن کی نمازیں جلدی پڑھا کر واور مغرب کی نماز میں در کے دنوں میں در کیا کرو۔ (اس کی روایت ابوداؤ د نے اپنے مراسل میں کی ہے عزیزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سندقوی ہے باوجود یکہ یہ مرسل ہے اور جامع صغیر نے اس حدیث کو حسن قر اردیا ہے۔)

#### نمازعشاء كالمستحب وقت

26/906-ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں بیے ہم دیتا کہ وہ نماز عشاء میں تہائی شب یا آ دھی رات تک تا خیر کریں۔(اس کی روایت امام احمد، تر مذی اور ابن ماجہ نے عشاء میں تہائی شب یا آ دھی رات تک تا خیر کریں۔(اس کی روایت امام احمد، تر مذی اور تر مذی نے کہا ہے کہ بیر حدیث حسن صبحے ہے۔)

#### نمازعشاء كے مستحب وقت بردوسرى حديث

27/907-ام المؤمنین عا کشہرضی الله عنها سے روایت ہے، آپ فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ رضی الله عنها عنور سفید) شفق غائب ہونے کے بعد سے رات کے پہلی تہائی تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

#### نمازعشاء كے مستحب وقت پرتیسری حدیث

28/908- نعمان بن بشیررضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس نمازیعنی نمازِعشاء کے وقت سے بخو بی واقف ہوں نمازِعشاء کورسول الله صلی الله علیه وسلم تیسری تاریخ کا جاند دو و بنے کے وقت ادا فر مایا کرتے تھے۔ (اس کی روایت ابوداؤ داور دارمی نے کی ہے۔)

## نمازعشاء كےمستحب وقت پر چوتھی حدیث

29/909 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات عشاء کی نماز کیلئے رسول اللہ علیہ وسلم کا دیر تک انتظار کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے جب کہ رات کا ایک تہائی حصہ گذر چکا تھایا اس کے بعد تشریف لائے معلوم نہیں کہ تشریف آوری میں کیا چیز مانع تھی؟ کوئی خانگی ضرورت تھی یا پچھاور؟ بہر حال تشریف لا کر ارشا وفر ما یا تم لوگ ایک ایس نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے علاوہ دیگر فدا ہب والوں میں سے کوئی اس وقت نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ اگر میری امت پر بارنہ گذرتا تو میں ان کواسی وقت اس نماز کو پڑھایا کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موذن کوئم دیا تو موذن نے نماز کی تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

#### نمازعشاء كےمستحب وقت بریا نچویں حدیث

30/910 جابر بن سمرة رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پانچوں نماز وں کو (اوقات کے لحاظ سے) تقریباً تمہاری نماز وں کی طرح ادافر مایا کرتے سے بھھ تاخیر فر مایا کرتے اور نماز وں کو (قرأت کے سے بھھ تاخیر فر مایا کرتے اور نماز وں کو (قرأت کے اعتبار سے) ملکی پڑھایا کرتے تھے۔ (نہ کہ ارکان کے اعتبار سے۔) (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

### نمازعشاء كےمستحب وقت برچھٹی حدیث

الدُّصلَى اللَّه عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللَّصلَی اللَّه عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللَّصلَی اللَّه علیہ وسلم کے ساتھ نمازعشاء پڑھنے کے اراد سے جع ہوئے، آپ با ہرتشریف نہیں لائے یہاں تک کہ تقریباً نف شب گذرگئ، حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی حکمہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہوتو ہم اپنی اپنی اپنی جگ

جگہ بیٹھےر ہے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہلوگ اس وقت نما زیڑھ جیکے ہیں اوراپنی اپنی خوا بگا ہوں میں آ رام کررہے ہیں اورتم جب سے نماز کا انتظار کررہے ہواس وفت سے نماز ہی میں ہو (اورتم کو برابرنماز کا ثواب مل رہاہے )اورا گرضعیف کےضعف کااور بیار کی بیاری کااندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز میں نصف شب تک تا خیر کرتا۔ (اس کی روایت ابودا وُ داورنسائی نے کی ہے۔ )

#### نمازعشاءترك كرنے والے كى وعيد

32/912- عمر وبن دیناررضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كه جو شخص نما زعشاء سے غافل ہوكر سوگيا اس طرح كه اس كا وقت گذر جائے تو خدا کرےاس کونیند نہآئے۔(اس کی روایت ابن عسا کرنے مرسلاً کی ہے۔)

## افق میں سپیدی تھلنے کے بعد نماز فجریر مینامستحب ہے

33/913- رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے،انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نما زِ فجر روشی تھیلنے پر پڑھو کیوں کہ یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ (اس کی روایت تر مذی نے ابودا ؤ داور دارمی نے کی ہےاورتر مذی نے کہا ہے کہ رافع بن خد یج رضی اللہ عنہ کی بہ حدیث حسن سیجے ہے۔ )

### نمازِ فجر کے مستحب وقت بردوسری حدیث

34/914- رافع بن خدیج رضی اللّه عنه سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نمازِ فجر روشنی میں ادا کرو کیوں کہ یہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ (اس کی روایت طبرانی نے الکبیر میں کی ہے۔)

## نماز، فجر کے مستحب وقت پرتیسری حدیث

35/915- انس رضی اللّٰدعنه ہےروایت ہے،انہوں نے کہا کهرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم

نے ارشا دفر مایا کہ نمازِ فجر سپیدی تھلنے پرا دا کرواس سے تمہارے گناہ بخشے جا ئیں گے۔ (اس کی روایت دیلمی نے کی ہے۔)

## نمازِ فجر کے مستحب وقت پر چوتھی حدیث

36/916 - حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه سے روایت ہے، وہ بلال سے روایت كرتے ہیں کہ بلال رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہا ہے بلال ( رضی اللّٰہ عنہ )صبح کی نماز سپیدی تھیلنے پر پڑھو، بینمہارے لئے خیر ہے۔(اس کی روایت طبرانی نے الکبیر میں کی ہے۔)

### نمازِ فجر کے مستحب وقت پریانچویں حدیث

37/917- انس رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جوفجر کی نماز روشنی تھیلنے پرا دا کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کی قبر کواوراس کے دل کوروشن کر دیتے ہیںاوراس کی نماز قبول فر مالیتے ہیں۔(اس کی روایت دیلمی نے کی ہے۔)

### نمازِ فجر کے مستحب وقت پر چھٹی حدیث

38/918- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میری امت فطرت اسلام یعنی اسلام کی اصلی حالت براس وقت تک قائم رہے ۔ گی جب تک وہ فجر کی نمازروشنی تھیلنے پرا دا کرتی رہے۔(اس کی روایت بزارنے کی ہےاورطبرانی نے بھی الا وسط میں کی ہے۔)

### نمازِ فجر کے مستحب وقت پرساتویں حدیث

39/919- رافع بن خدیج رضی الله عنه ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہنما زصبح کواس قدرروشنی تھیلنے پرا دا کرو کہ لوگ اپنے تیروں کےنشا نوں کودیکھ سکیں۔(اس کی روایت طیالسی نے کی ہے۔)

## نمازِ فجر کے مستحب وقت برآ تھویں حدیث

40/920-رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز ادا کرنے میں اس قدرروشنی آنے دو کہ لوگ اپنے تیروں کے نشانوں کود مکھ سکیں۔(اس کی روایت طبرانی نے الکبیر میں کی ہے۔)

## نمازِ فجر کے مستحب وقت پرنویں حدیث

41/921 عبدالله بن محمد بن عقیل رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نما زفجر میں اس کے نام کی طرح تا خیرفر ماتے تھے۔ (فجر کے عنی یہ ہیں کہ تار کمی پھٹ کرسیبدی پھلنے لگے۔ ) (اس کی روایت طحاوی نے سند سیج کے ساتھ کی ہے۔)

### نماز فجر کے مستحب وقت پر دسویں حدیث

42/922-ابرا ہیمُخعی رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہرسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کےاصحاب کاا تفاق کسی چیز پراس طرح نہیں ہوا جبیبا کہنماز فجر کےخوب روشنی میں ا دا کرنے پر ہوا ہے۔(اس کی روایت طحاوی نے کی ہے۔)

ف: مٰدکورۂ بالا حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نما نے فجر إسفار یعنی سپیدی میں ادا کی جائے اس بارے میں بہ واضح رہے کہ نماز فجر کےا دا کرنے میں اس قدرتا خیرنہ ہو کہ طلوع آفتاب کا شک ہونے گلے بلکہ نماز فجر کو إسفار يعني الیی سییدی میں ادا کرنامستحب ہے کہ بہتر تیل کم وبیش جالیس آیتوں کے ساتھ نمازختم ہونے پرا گرنماز میں فساد ظاہر ہوتو دوسری مرتبه نماز فجر کااعادہ اس طرح کیا جاسکے جیسے کہ پہلی مرتبہا دا کیا تھا۔ (مکتفی الا بحر)

### عرفات كى مغرب اور مز دلفه كى فجر كامستحب وقت

الله عليه والم الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وقت پرادافر مایا کرتے تھے (البتہ میں نے الله علیه وسلم کودیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ ہرنمازاس کے مستحب وقت پرادافر مایا کرتے تھے (البتہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کودیکھا ہے کہ آپ جج کے موقع پر دونمازیں مغرب اور فجر ان کے مستحب وقت سے ہٹا کر ) عشا سے ہٹا کر اس طرح ادافر مائی ہیں کہ مزدلفہ میں نماز مغرب کو (اس کے مستحب وقت سے ہٹا کر ) عشا کئے ساتھ ادافر مایا اور (اسی طرح) نماز فجر کو اس کے مستحب وقت (اسفار) سے ہٹا کر غلس یعن تاریکی میں ادافر مائی۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

## عرفات کی مغرب اور مز دلفہ کی فجر کے مستحب وقت پر دوسری حدیث

رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جج کوتشریف لائے جھے علقہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جج کوتشریف لائے جھے علقہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ رہوں مز دلفہ کی رات (جب دسویں ذی الحجہ کی ) صبح صادق طلوع ہوئے گئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جھے سے فر مایا کہ اتفا مت کہو میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحلن (رضی اللہ عنہ ) میں نے بھی آپ کواس طرح تاریکی میں نماز فجر اداکرتے نہیں دیکھا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرا مایا کرتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرا مایا کہ دونمازیں ہیں جوا پے مستحب وقت سے ہٹا کرا دا کی جاتی ہیں ایک تو مغرب کی نماز ہے جواب خاتی ہیں ایک تو مغرب کی نماز ہے جواب خاتی ہیں ایک تو مغرب کی نماز ہے جواب خاتی ہی تاریکی میں کی نماز ہے جواب خاتے ہیں اور دوسری نماز فجر ہے جوشے صادق ہوتے ہی تاریکی میں (عرفات سے ) مزدلفہ کو بھی جاتے ہیں اور دوسری نماز فجر ہے جوشے صادق ہوتے ہی تاریکی میں کے بھی جاتی ہے ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح ادافر ماتے ہوئے دیکھا ہے۔ (اس کی

روایت طحاوی نے کی ہے۔)

#### نمازِ وتر کامسخب وقت ایک لحاظ سے

45/925- ابن عمر رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ک علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ تمہماری رات کی آخری نماز وتر کوقر اردو (اس کی روایت مسلم نے ک ہے)۔

ف: اس حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ رات کی نماز وں میں آخری نماز وتر ہونی چاہئے تو واضح رہے کہ بیچکم مستحب ہے اس لئے وتر کے بعد اگر کوئی نماز اداکر ناچاہے تو اداکر سکتے ہیں کیوں کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دورکعت ادافر ما یاکرتے تھے۔ (اشعۃ اللمعات۔) 12

#### نماز وتر کامستحب وقت دوسرے کحاظ سے

46/926-ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دلی دوست نے تین چیز وں کی وصیت فرمائی ہے (1) ایک ہر مہینے کے وسط میں ) تین روزہ رکھنے کی (جس کوایا م بیض کہتے ہیں ) اور (2) دوسرے دور کعت نماز چاشت ادا کرنے کی (جونماز چاشت کی کم سے کم مقدار ہے اور آٹھ یا بارہ رکعت نماز چاشت کی پوری مقدار ہے ) (3) تیسری وصیت یے فرمائی کہ میں سونے سے بل نماز و تر ادا کرلیا کروں۔ (اس کی روایت مسلم اور بخاری نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

#### نمازِ وتر کے مستحب وقت میں وسعت

47/927 - عُضُیف بن حارث رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین عاکثہ صدیقہ رضی الله عنها سے دریا فت کیا کہ مجھے یہ بتا یئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنابت کا عسل اول شب میں کیا کرتے تھے یا آخرِ شب میں ؟ ام المؤمنین رضی الله عنها نے جواب دیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی اول شب عنسل جنابت فرمایا ہے تو بھی آخرِ شب میں ۔ میں نے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی اول شب عنسل جنابت فرمایا ہے تو بھی آخرِ شب میں ۔ میں نے

کہااللہ اکبر!اللہ کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی فر مادی ہے۔ پھر میں نے دریافت کیاا جھا بیتو فر مائیے کهرسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نما ز وتر اول شب میں ا دافر ماتے تھے یا آخرِشب میں؟ ام المؤمنین جواب دیں کہ بھی اولِ شب میں آپ نے وتر ا دا فر مائی اور بھی آخرِ شب میں' میں نے کہا کہ اللَّدا كبر!اللَّد تعالى كاشكر ہے كہ اللّٰہ تعالىٰ نے دين ميں وسعت عطا فر مائى پھر ميں نے دريا فت كياا جھا یہ بھی بتائے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (نماز تہجد میں ) قرآن آ واز سے پڑھا کرتے تھے یا آ ہستہ؟ ام المؤمنین ارشا دفر مائیں کہ بھی آی قرآن آواز سے پڑھتے تھے اور بھی آہتہ، میں نے کہااللہ اکبر! اللّٰد کاشکر ہے کہ جس نے دین میں آ سانی کر دی ہے۔ (اس کی روایت ابوداؤ دینے کی ہےاورا بن ماجبہ نے صرف آخری فقرہ روایت کیا ہے۔)

#### نماز وتر کے مستحب وقت میں اختلاف ہونے کی وجہ

48/928- جابر رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس شخص کواندیشہ ہو کہ وہ اخپر رات نیند سے نہاٹھ سکے گاتو وہ اول شب میں نماز وتر ا دا کر لے اور جس کوا مید ہو کہ وہ آخر شب میں اُٹھ سکے گا تو وہ آخر شب میں نما نہ وتر ا دا کرے کیوں کہ آ خرشب کی نما زمیں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اوراسی لئے آخرشب میں نماز وتریٹے ھناافضل ہے۔(اس کی روایت مسلم اورا مام احمد نے کی ہے۔)

### ہرنمازاس کے مستحب وقت میں ادا کرنے کی فضیلت

49/929- وليد بن عيز اررضي الله عنه ہے روايت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوعمر و شیبانی رضی اللہ عنہ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہاں گھر کے ما لک نے ہمیں بیحدیث سنائی اور (پیہ کہہ کر ) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ ابن مسعود رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہا عمال میں کونساعمل اللّٰہ تعالیٰ کے باس زیا وہ پیندیدہ ہے؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ نما زاس کے ( مستحب ) وقت پرا دا کرنااور والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اوراللہ کے راستے میں جہا دکرنا (اللہ تعالیٰ کے پاس سب اعمال سے زیادہ پیندیدہ ہیں۔)(اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔)

### ہرنمازاس کے مستحب وقت میں ادا کرنے کی فضیلت پر دوسری حدیث

50/930 - حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ما یاا ہے علی ( رضی اللہ عنہ ) تین چیزیں ہیں کہان میں دیر نہ کرو( ایک (1) ) نماز کہ جب اس کا مستحب وقت ہوجائے (تو پھراس کی ادائی میں دیر نہ کرنا )اور (2) دوسرے جناز ہ کہ جب وہ آ جائے ۔ (تواس کی نماز میں دہرنہ کرو) اور (3) تیسرے بے شوہرعورت کہ جب اس کومناسب خاوندمل جائے (تواس کے نکاح کر دینے میں دیر نہ کرو۔) (اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

### ہر نماز کواس کے مستحب وقت میں اداکرنے کی فضیلت پر تیسری حدیث

51/931-ام المومنين عائشەرضى اللەعنها سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں (چونکه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ہرنماز کو ہمیشہاس کے مستحب وقت برا دافر ماتے تھے اس لئے بھی ایساا تفاق نہیں ہوا کہ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی وفات تک کسی ایک کو بھی اس کے آخری وقت میں ادا فر مایا ہو۔ (اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

#### ہرنمازاس کے مستحب وقت میں پڑھنے کی تا کید

52/932-ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے،انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: اے ابوذر (رضی اللہ عنہ ) اُس ز مانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہتم پرایسے حکام مسلط ہوں گے جونماز وں کو (ان کے آ داب وشرا کط کے لحاظ سے ) مردہ کر کے بیٹھیں گے یانماز وں کواُن کےمستحب وقت سے ہٹا کرمکر و ہ اوقات میں ادا کریں گے میں نے عرض کیاحضورا بسے وقت

کیلئے آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتم نماز وں کوان کے مستحب وقت پر پڑھا کر واور اگراُسی نماز کواُن حکام کے ساتھ پھر پالوتو دوبارہ باجماعت پڑھاو کیوں کہ وہ بعد والی نمازتمہارے لئے نفل ہوگی۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

ف زواں عینی ج 'اللہ نوفر اللہ ہم ''دُنُدُ ذَدُرِسی کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

ف: علامه عینی رحمهٔ الله نے فرمایا ہے کہ ''مَنُ اَ دُرَکَ رَحُعَهُ '' والی حدیث ابو ذررضی الله عنہ کی اس حدیث سے منسوخ ہے ' مَنُ اَ دُرَکَ رَحُعَهُ '' والی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جَس شخص کو طلوع آفاب سے پہلے حمر کی ایک رکعت اور اسی طرح غروب آفاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت الی گئی اور اس نے باقی نماز کو طلوع یا غروب کے بعدا داکر لی تو اس کو فجر اور عصر کی پوری پوری نماز الی گئی ' مَنُ اَ دُرَکَ رَحُعَهُ '' والی حدیث میں تا خیر صلو قالله عنہ کی نہ کو را الصدر حدیث سے متعارض ہور ہی ہے کیوں کہ ' مَنُ اَ دُرَکَ رَحُعَهُ '' والی حدیث میں تا خیر صلو قالا عدیث میں تا خیر صلو قالی کی جو ان نہ کو رہ ہور ہی ہے کیوں کہ ' مَنُ اَ دُرَکَ رَحُعَهُ '' والی حدیث میں تا خیر صلو قالی کی خرور کی الله عنہ کی مدیث اس لئے ضرور می منسوخ قرار پائے ۔ ابو ذررضی الله عنہ کی حدیث اس وجہ سے کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث منسوخ قرار پائے ۔ ابو ذررضی الله عنہ کی حدیث اس وجہ سے منسوخ نہیں ہو کئی کہ ام المومنین عاکشرضی الله عنہ کی مدیث الی حدیث الله علیہ وسلم منسوخ نہیں ہو کئی کہ اور کر عمرش یف میں کئی کی میں نماز میں تا خیر نہیں فرمائی بلکہ ہر نماز کو ہمیشہ اس کے ابو ذررضی الله عنہ کی منسوخ ہونے کی تفصیلی بحث اور مزید ناشخ حدیثوں کا ذکر ' بَابُ الْمَوَ اقِیْت '' اس کے ابو ذررضی الله عنہ کی منسوخ ہونے کی تفصیلی بحث اور مزید ناشخ حدیثوں کا ذکر ' بَابُ الْمَوَ اقِیْت '' الْمُوَ اقِیْت '' کی عَدیث ' والی حدیث منسوخ نہوں کی نوٹی کی خدیث اور مزید ناشخ حدیثوں کا ذکر ' بَابُ الْمَوَ اقِیْت '' کی عَدیث کی مدیث کی مدیث کی خدیث کی فرید کی کو کے فاکدہ میں نہ کورے ' ملاحظ فر مایا جائے ۔ 12

## ہرنمازاس کے مستحب وقت میں پڑھنے کی تاکید پر دوسری حدیث

53/933 عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میرے بعدتم پرایسے حکام مسلط ہوں گے جن کو بروقت نماز ادا کرنے سے ان کے دنیاوی مشغولیات اس طرح مانع ہوں گے کہ نماز کا وقت ہی گذر جائے گا، اس لئے تم نماز کواس کے مشخب وقت پر پڑھ لیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں (علیحدہ بروقت تنہا نماز پڑھ لینے کے بعد) ایسے امیروں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لوں تو حضور کیا میں (علیحدہ بروقت تنہا نماز پڑھ لینے کے بعد) ایسے امیروں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لوں تو حضور

صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہاں پڑھلو۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔)

## ان نمازوں کا بیان جن کو دوبار مفل کی نیت سے باجماعت ادا کرنا جائز نہیں

54/934- نافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی الله عنهما فر ما یا کرتے تھے کہ جس شخص نے مغرب یاضبح کی نماز تنہا پڑھ لی اوراس کے بعد بینمازیں با جماعت مل گئیں تو وہ ان دونوں نمازوں کو پھردوبارہ نہ پڑھے۔(اس کی روایت امام مالک نے کی ہے۔

55/935- اور دارقطنی نے ابن عمر رضی الله عنهما سے اِسی طرح اس حدیث کی روایت مرفوعاً کی ہے۔)

ف: ایسے زمانہ میں جب کہ حکام نماز وں میں تاخیر کر کے نماز وں کومکر وہ اوقات میں ادا کرتے ہوں تو مناسب یہ ہے کہ نمازیں تنہامتحب اوقات میں ادا کر لی جائیں اور پھر حکام کے ساتھ نماز با جماعت میں نفل کی نیت سے ثیر بک ہوجائیں' یہ واضح رہے کنفل کی نبیت سے ثر کت صرف ظہرا ورعشاء کی حد تک رہے گی کیوں کہ فجرا ور عصر کے بعدنقل نمازیں جائز نہیں اور تنہا مغرب بڑھ لینے کے بعدنقل کی نیت سےمغرب کی نماز میں نثر کت اس لئے نا جائز ہے کہ فل نماز تین رکعت والی نہیں ہوا کرتی 'اگرا یک رکعت کے اضا فیہ نے فل کی جار رکعتیں پوری کرلی جائیں توامام کی نماز کےخلاف ہوتا ہے' یہی وجہ ہے کہ تنہامغرب پڑھ لینے کے بعدنفل کی نیت سےمغرب کی جماعت میں شریک ہونا نا جائز ہے اگر چہ کہ مغرب کی نماز کے بعد نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ (اشعة اللمعات۔)

## قضانماز كبادا كرناجا بيغاس كي تحقيق

56/936-انس رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جوشخص کسی نما زکو بھول جائے یا اس نما زکوا دانہ کر کے سور ہے تو اس کا کفارہ بیہ ہے کہ نماز جب ہادآئے (اوروہ مکروہ وقت نہ ہو)اسی وقت ادا کرلے۔ 57/937-اوردوسری روایت میں ہے کہاس کا کفارہ اس کے سوااور پچھنیں۔(اس کی

روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور بر کی ہے۔ )

ف:اس حدیث میں مذکور ہے کہ جو تحض کسی نماز کو بھول جائے یا نبیند کی وجہ سے نمازا دانہ کر سکے اوراس نماز کا وقت گذر جائے تو اس کا کفارہ ہیہ ہے کہ جب وہ اس نما زکو یا دکرے اسی وقت پڑھ لے اس سے امام شافعی رحمۃ اللّٰدعليہ نے استدلال کیا ہے کہ ممنوعہ اوقات میں قضانماز وں کاا دا کرنا' اس لئے جائز ہے کہ حدیث میں وار د ہے کہ جب نمازیا دآ جائے پڑھ لے، چونکہ نمازممنوعہ اوقات میں یا دآئی ہے اس لئے ممنوعہ اوقات میں ہی نمازا داہونی چاہئے بیامام شافعی رحمۃ علیہ کا قول ہے لیکن ہمارے یاس ان اوقات ممنوعہ میں فوت شدہ نمازیا دبھی آ جائے تواس کا اِن اوقات میں ادا کرنا مکروہ تحریمی ہےخواہ وہ نماز قضا ہویا ادا ہویانفل ۔اس حدیث سے ہمارے یا س فوت شدہ نماز کے یادآتے ہی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کہ اس نماز کا اسی وقت ادا کرنا' اور چونکہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ ممنوعہ اوقات میں نماز وں کا ادا کرنا نا جائز ہے اس لئے ممنوعہ اوقات کی حدیث برعمل کرتے ہوئے فوت شدہ نماز وں کوممنوعہ او قات میں ا دانہیں کیا جائے گا بلکہ ممنوعہ او قات کے بعد وہ نمازیں ا دا ہوں گی اوریپی وہ صورت ہے جس سے دونوں حدیثوں پڑمل ہو جاتا ہے اس کے برخلاف انس رضی اللّٰہ عنہ کی اس حدیث پڑممل کر کے ممنوعہ اوقات میں فوت شدہ نمازوں کے بادآتے ہی فوراً انہی اوقات میں نمازیں ادا کر لی جائیں تواس حدیث برغمل ہوجا تاہے مگرممنوعہ اوقات والی حدیث برغمل نہیں ہوتا۔علاوہ ازیں ہمارے قول کی تائید حدیث تعریس سے بھی ہوتی ہے جوآ گے آ رہی ہے جس کا خلاصہ پیہ ہے کہ ایک سفر میں رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللّه عنهم راسته میں آ رام فر مائے یہاں تک که سورج نکل پیڑااورنماز فجر قضا ہوگئی ،حضورصلی اللّه علیه وسلم نے تھم دیا کہ فوراً سب اس جگہ ہے کوچ کریں چنانچہ آ گے جاکر سورج کے بلند ہونے کے بعد فوت شدہ نماز فجرا داکی گئی۔اگرممنوعہاوقات میں نماز کے یا دآتے ہی نماز کااسی وقت پڑھ لینا جائز ہوتا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم اس موقع پرطلوع آفتاب کے ساتھ ہی نماز پڑھ کرآ گے گوچ فر ماتے لیکن حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ایبانہیں فر مایا جوخفی مسلک برقوی دلیل ہے۔(عمادۃ القاری۔)12

# نیند کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے کوئی نماز فوت ہوجائے تواس کے ادا کرنے کا حکم

58/938- ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشا دفر مایا کہ (کسی وقت) نیند کی وجہ سے (کسی نماز کا وقت گذر جائے ) تو کوئی قصور نہیں (بروقت نمازنه پڑھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا مگرنماز کی قضاضروری ہوگی )البتہ بیداری میں ( کسی وجہ ہے کوئی نماز فوت ہو جائے ) تو (ایباشخص ) قصور وار ہوگا ( کہاس نماز کی قضا بھی لازم ہوگی اور گناہ بھی ہوگا)اس لئے تم میں سے کوئی شخص کسی نما ز کو بھول جائے یا اتنی دیر سوجائے کہ اس نما ز کا وقت گذر جائے تو جب یا دآ جائے (اورمکروہ وقت نہ ہو)نما زا دا کر لے کیوں کہاللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے'' وَ أَقِمِ الصَّلُوٰ ةَ لِذِكُوى "مير \_ (خوف) سے جب نمازياد آجائے تو نمازادا كرليا كرو۔ (اس كى روایت مسلم نے کی ہے۔)

# نیند کی وجہ سے ما بھولنے کی وجہ سے نماز وتر فوت ہوجائے تو اس کے ادا كرنے كاحكم

59/939-ابوسعیدخدری رضی اللّٰدعنه سے روایت ہےانہوں نے کہا کہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو تخص وتر نہ پڑھ کرسو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے وہ وتر کواس وقت پڑھ لے جب باد آ جائے باجب نیند سے بیدار ہو(اورمکروہ وقت نہ ہو۔)(اس کی روایت تر مذی،ابوداؤ داور ابن ماجہ نے کی ہے۔)

## نماز وتر کے واجب ہونے کے جود لائل ہیں ان کے منجملہ ریجھی ایک دلیل ہے

ف:اس حدیث میں وتر کے فوت ہوجانے برارشاد ہور ہاہے:'' فَلَیُصَلّ اِذَا ذَ کَوَ'' یعنی جب نماز وتریاد آ جائے تو پڑھ لےاوریہی انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ( قضاء نماز کب ادا کرنا جا ہے ٔ والی حدیث دوا حادیث ) میں فرض نماز کے بھول جانے پر بھی اسی قتم کے الفاظ وارد ہیں اوروہ پہ ہیں:''اَنُ پُصَلِیهَا اِذَا ذَکَرَ هَا'' یعنی جب نماز کو بادکر لے تواسی وقت بڑھ لے' جب وتر کیلئے ایسےالفا ظاستعال کئے گئے ہیں جیسے فرض نماز کیلئے تواس سے وتر كا وجوب ثابت ہوتا ہے۔12۔

# حدیث تعریس، نیندگی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے کوئی نماز فوت ہوجائے تواس کوادا کرنے کے حکم پر دوسری حدیث

60/940- سعيد بن المسيب رضي الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم جب خیبرے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہ گیا تو آ رام کیلئے ایک مقام پراتر پڑے ۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللّٰہ عنہ سے ارشا دفر مایا اے بلال ( رضی اللّٰدعنہ ) تم بیداررہ کرضبح کی نما ز کیلئے ہم کو بیدار کر دواس کے بعدرسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابه کرام رضی اللّٰعنهم اجمعین سو گئے اور حضرت بلال رضی اللّہ عنه جہاں تک ہوسکا بیدارر ہے پھر بلال رضی اللّٰہ عنہا بنی سواری کو ٹرکا دے کرمشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہے، یہاں تک کہان کو بھی نیند لگ گئی اور دھوپ او پرآنے تک نہ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ بلال رضی الله عنہ اور نہ کوئی صحابی قافلہ سے جاگ سکے،سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اٹھے اور فر مائے کیا بلال؟ بلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مجھے بھی اسی نے سلا دیا جس نےحضور ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کوسلا دیا تھا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ کیاو ہے کسواور پہاں سے چلو! توسب نے اپنی سواریوں کواٹھا پا کیاو ہے کس دیئے اور کچھ دور چلے (اور جب آ فتاب ایک نیز ہ بلند ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کوا ذاں کاحکم دیا اور بلال رضی اللّه عنه نے ا ذال کہی پھررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فجر کی دوسنتیں اطمینان کے ساتھ ادا فرمائے (سنتوں کا پڑھنا التعلیق المحجد میں ''مندامام احد'' کے حوالے سے مذکور ہے ) اور رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نے بلال رضي اللَّه عنه كوا قامت كاتكم ديا تو بلال رضي اللَّه عنه نے ا قامت كهي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سب کونما زصبح کی قضایرٌ ھائی اورحضورصلی الله علیه وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعدارشا دفر مایا کہ جوشخص کسی نما زکو (اس طرح) بھول جائے ( کہنما زقضا ہوگئ) تو

وہ فوت شدہ نماز کی قضااس وقت ا دا کر لیے جب اس کو با دآ جائے (اور وہ وقت مکروہ نہ ہو ) کیوں کہ الله تعالى نے ارشاد فر مایا ہے' وَ اَقِم الصَّلٰو ةَ لِذِ كُورى'' (جب نمازیاد آجائے توپیرُ صلیا كرو،) (اس آیت کاتر جمہ' لِذِ نُحرِی" داء کے فتح اورالف مقصورہ کی قرأت کے لحاظ سے ہے جس کی تحقیق ذیل کے فائدہ نمبر 1 میں آ رہی ہے۔ (اس کی روایت امام مالک اورمسلم نے کی ہے۔ )

ف(1): واضح موكه " وَأَقِم الصَّلُوةَ لِلْإِكُوى "مين دوقر أت-(1) ايك لِلْإِكُوى (راءك زيراوريا متكلم كے ساتھ )اور دوسرے' لِلذِ نحرى'' (راء كے زيراورالف مقصورہ كے ساتھ )ابوقيادہ رضى اللہ تعالیٰ عنه کی حدیث108 میں پہلی قرأت' لِذ محری'' کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔اور سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث110 میں دوسری قرأت للِلّا نُحُریٰ کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا ہے تحقیق بدیے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس آیت سے جواستدلال فرمایا ہے وہ دوسری قر اُت کی بناء پر جوراوی کے تصرف سے''لِذّ نُحری '' ہو گیا ہے۔ چنانچے ابوداؤ دنے اسی روایت میں'' للِلّهِ نُحری'' کہا ہے اورا بن شہاب جن کوزہری کہا جاتا ہے اور جواس مدیث کے راوی ہیں وہ بھی للِذّ کُویٰ کی قرأت پڑھا کرتے تھے۔ (التعلیق الممجد میں تنویر کے حوالہ ہے ایسا ہی نقل کیا گیا ہے۔ )12

ف(2):اس حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللّٰعنهم اپنی سواریوں کواس مقام سے لے کر چلے یہاں تک کہاس وا دی سے باہر ہو گئے ، جا ہے تو بہتھا کہ فوت شدہ نما زکوو ہیں ا داکر تے اور پھرروانہ ہوتے 'ایبانہ کر کے وہاں سے روانہ ہوئے اور نمازاس وقت ادا فرمائی جب کہ آفتاب ایک نیز ہ بلند ہو چکا تھا۔ یہاس بات کی دلیل ہے کہ ممنوعہ اوقات میں نمازیا دآتے ہی نمازنہیں پڑھنا جاہئے بلکہ ممنوع وفت گذرنے کے بعد فوت شدہ نماز کو ادا کرنا چاہیے جبیبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ (عمدۃ القاری۔) 12

## نیند کی وجہ سےنماز فجرفوت ہوجائے تواس کےادا کرنے کا حکم

61/941- شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے حکم اور حما درضی اللہ عنهما سے ایسے شخص کے متعلق دریا فت کیا جوسو تار ہایہاں تک که نما زفجر کا وقت گذر گیا اور ایسے وقت بیدار ہوا کہ آ فتاب کا کچھ حصہ طلوع ہو جا تھا۔ دونوں نے جواب دیا کہوہ اس وقت تک نماز نہا دا

## کرے جب تک کہ آفتاب بلندنہ ہوجائے۔(اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔) صاحبِ مرتب کا حکم

نے ارشاد فرمایا کہ ایسا (صاحبِ ترتیب) شخص جو کسی نماز کو کھول جائے اوراس قضانماز کوادا کئے بغیر انداز میں امام کے ساتھ شریک ہوجائے (فوت شدہ نماز جماعت میں شریک ہونے تک یاد نہ اورس نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوجائے (فوت شدہ نماز جماعت میں شریک ہونے تک یاد نہ آئی اور شریک ہونے کے بعد یاد آگئی اور اس نے امام کے ساتھ پوری نماز اداکی اور سلام پھیرا (اب) اس کا حکم ہیہے کہ نماز با جماعت سے فراغت کے بعد پہلے اس فوت شدہ نماز کوادا کرلے جس کو کھول گیا تھا اور اس کے بعد اس نماز کود ہرائے جس کو امام کے ساتھ پڑھا ہے۔ (اس کی روایت کو کھول گیا تھا اور اس کے بعد اس نماز کود ہرائے جس کو امام کے ساتھ پڑھا ہے۔ (اس کی روایت کو کہول گیا تھا اور اس کے بعد والی میشیں صاحب ترتیب کے احکام سے متعلق ہیں جوفوت شدہ نماز وال کو نہیا تھا ہوں کو کہوں کے بعد والی حدیثیں صاحب ترتیب کے احکام سے متعلق ہیں جوفوت شدہ نماز وال کو بیا والے نہا ہوں کو کہوں کے کہوں کی شرط ہیہ کہ دفتاء نماز اداکر لے اس کی وضاحت نماز اداکر لے اس کی وضاحت نماز اداکر لے اس کی وضاحت نہایت شرح و بسط سے ابن الہمام نے فتح القدیر میں اور صاحب بحر رائق نے شرح المنار میں کہوں وضاحت نہایت شرح و بسط سے ابن الہمام نے فتح القدیر میں اور صاحب بحر رائق نے شرح المنار میں کہ ہونے وضاحت نہایت شرح و بسط سے ابن الہمام نے فتح القدیر میں اور صاحب بحر رائق نے شرح المنار میں کہ ہونے وضاحت نہایت شرح و بسط سے ابن الہمام نے فتح القدیر میں اور صاحب بحر رائق نے شرح المنار میں کی ہے۔

# صاحبِ ترتیب کے علم پردوسری حدیث

63/943 حبیب رضی اللہ عنہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تماز مغرب ادا فر مائی اور نما نے عصر ادا کرنا بھول گئے تھے (غالبًا بیدوا قعہ کسی جنگ کا ہے صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریا فت فر مایا کہ کیا تم لوگوں نے جھے نما زعصر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو تکم دیا تو مؤذن نے اذال دی پھرا قامت کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور

عصر کے بغیر جومغرب کی نماز پڑھی گئی تھی اس کوشار میں نہ لا کر دویار ہ نمازمغربادافر مائی۔(اس کی روایت امام احمرُ طبرانی اور ابونعیم نے کی ہے۔)

## صاحب ترتیب کے حکم پرتیسری حدیث

64/944- جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه مشر کیین قریش کوخندق کیلڑائی کےموقع پر برا بھلا کہنے لگےاوروجہ یہ بتائی کہ پارسول اللہ میں آفتابغروب ہونے کے قریب تک نما زعصرا دانہ کر سکا،اس پررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ بخدا میں نے بھی نما زعصر نہیں پڑھی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بطحان کی وا دی میں اتر ہےاور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے وضوءفر ما یا اور ہم سب نے بھی وضوء کیا اور اس وقت تک آفتا بغروب ہو چکا تھا،حضورصلی اللّہ علیہ وسلم نے پہلے نما زِعصرا دا فر مائی اوراس کے بعد نما زمغرب بیڑھی۔(اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

## صاحبِ ترتیب کے حکم پر چوتھی حدیث

65/945-ابراہیمنخعی (رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ) کہ اُن سے (صاحب ترتیب ) شخص کے متعلق ( دریافت کیا گیا ) جونما زظہر بھول گیا ہوا ورعصر کی نماز میں شریک ہو گیاا وراس کونما زعصر میں ظہر کی نمازیا دآ گئی تو ابرا ہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ وہ عصر کوتو ڑ دے اور ظہر کی نمازیہ لے پڑھ لےاس کے بعدعصرا دا کر ہے۔ (اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔ )

## صاحب ترتیب سے نماز وتر فوت ہوجائے تواس کے اداکرنے کا حکم

66/946- زید بن اسلم رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو شخص نمازِ وتر نہ پڑھ کرسو جائے اور رات میں ادانہ کر سکے اور وہ صاحب ِ ترتیب ہے) تووہ وتر کومبح صادق ہونے کے بعد (نماز فجر کے پہلے) پڑھ لے۔ (اس کی روایت

#### تر مذی نے مرسلاً کی ہے۔)

ف:اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صاحب ترتیب کیلئے جس طرح فرض نمازوں کی قضاء کے موقع پر قضا اوروقتیہ نمازوں کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا فرض ہے ( کہوہ پہلے قضاءا داکرے پھروقتیہ نماز )اسی طرح صاحب ترتیب کیلئے ریجھی فرض ہے کہ وہ وتر اور فرض نماز وں کے درمیان ترتیب قائم رکھے،مثلاً کسی صاحب ترتیب کی نماز وتر فوت ہوگئی اور فجر کا وقت نثر وع ہوگیا توا پسے صاحب ترتیب کیلئے ضروری ہے کہ وہ پہلے وتر کی قضاء یڑھے پھر فجر کے فرض ا داکرے۔ یہ ضمون شرح وقابیے سے ماخوذ ہے۔12

#### صاحب ترتیب کے لئے ترتیب فرض ہونے کا ثبوت

67/947- ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے والدعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہا بنمسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومشر کین نے خندق کی لڑائی کے موقع پر چارنماز وں سے روک رکھا تھا (اس لئے چارنمازیں ادانہ کرسکے ) یہاں تک کہ اللہ کی مشیت میں جہاں تک منظور تھارات کا کیجھ حصہ گذر گیا ،حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بلال رضی اللّٰدعنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذاں دی پھرا قامت کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہرا دافر مائی پھرا قامت ہوئی اورنمازعصرا دافر مائی پھرا قامت ہوئی اورمغرب ادافر مائی پھرا قامت ہوئی اورعشاء کی نمازا دافر مائی ۔ (اس کی روایت تر مذی اور نسائی نے کی ہے اور ابن حبان اور بزار نے بھی اسی طرح روایت کی

# صاحب ِترتیب کی تعریف اور ترتیب کے نصیلی احکام

ف: ہمارے علماء نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ صاحبِ ترتیب کیلئے وقتیہ نمازوں اور قضا نمازوں کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا فرض ہےاس طرح کہ پہلے قضاءنمازادا کی جائے پھروقتیہ اوراسی طرح قضا نمازوں کے درمیان بھی ترتیب کالحاظ رکھنا فرض ہے اگر کسی صاحبِ ترتیب کی نماز ضبح فوت ہوجائے اور وہ ظہر تک اسکوا دانہ کر سکے تو وہ ظہر کے وقت پہلے نما زِ فجرا داکر ہے اوراس کے بعد نما زِظہرا داکر ہے'ا وراسی طرح کسی صاحب ترتیب کی فجرا ورظہر دونوں قضا ہوں تو اس کو چاہئے کہ پہلے فجر کی قضاا داکرے پھرظہر کی قضاا داکرے۔ صاحب برتیب کے بارے میں مزید تو شخے یہ ہے کہ کی شخص کی دویا تین یا جاریا پی نجے نمازیں قضا ہو گئیں اوران نمازوں کے سوااس کے ذمہ کسی اور نماز کی قضا باتی نہیں ہے۔ یعنی عمر بھر میں سن بلوغ سے بھی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی اورا گر فوت ہوئی تو اس کی قضا کر لی ، ایبا شخص صاحب ترتیب ہے اورا لیسے شخص کیلئے ادا نماز کا پڑھنا اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ ان پانچویں فوت شدہ نمازوں کی قضانہ پڑھ لیوے اورا بیا شخص ان فوت شدہ نمازوں میں بھی لاز ماتر تیب رکھے گایعنی جو نمازس سے اول فوت ہوئی ہے ، پہلے اس کی قضا پڑھے 'پھر اس کے بعدوالی' پھراس کے بعدوالی' پھر عشر ، پر ھے' اگراس نے پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر قضا پڑھی کی اوراس شخص کی چینمازیں فوت ہوجا کیں تو بینی تو ایسا شخص صاحب ترتیب نہیں رہا ، اب وہ ان فوت شدہ نمازوں کی قضا سے کہا ادائمازیر فوت ہوجا کیں تو ایسا شخص صاحب ترتیب نہیں رہا ، اب وہ ان فوت شدہ نمازوں کی قضا سے کہلے ادائمازیر شرسکتا ہے اورا لیے شخص کیا ہو قص کیلئے فوت شدہ نمازوں میں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے ۔ 12

### (3/22)بَابُ فَضَائِل الصّلَاةِ

## (یہ باب نماز کے بقیہ فضائل کے بیان میں ہے)

وَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل' خَفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ''اورالله تعالَىٰ كا ارشاد ہے (سورہ بقرہ پ2ع31) تمام نمازوں كى پابندى كرواور درميانى نمازكى بھى۔

## فجراورعصركو بإبندى سيرير صنيك فضيلت

الله علی الله علیہ وہ میں کو قینیة رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کوار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہروہ شخص جوطلوع آفتاب اورغروب آفتاب کے قبل کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کو پابندی سے اداکر تا ہووہ ہر گرجہنم میں داخل نہ ہوگا۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

## فجراور عصر کو بابندی سے پڑھنے کی فضیلت پر دوسری حدیث

2/949- ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص دونوں ٹھنڈ ہے وقت کی نماز وں کو پڑھتار ہتا ہے (وہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ (ٹھنڈ ہے وقت کی نماز وں سے مراد فجر اور عصریا فجر اور عشاء ہیں۔) (اس کی روایت بخاری ومسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

## فجراورعصركو بإبندى سے پڑھنے كى فضيلت پرتيسرى حديث

الله علی الله علیہ واست ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تہمارے پاس باری باری سے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے (بندوں کے اعمال کھنے اورا عمال کیلئے جانے کیلئے ) آتے رہتے ہیں اوروہ فجر کی نماز میں اورعسر کی نماز میں کیجا جمع ہوتے ہیں، (فجر کے وقت اس لئے جمع ہوتے ہیں کہ ان میں ایک جماعت رات کے اعمال لے جاتی ہے اور دوسری جماعت دن کے اعمال کھنے کیلئے آتی ہے اور اسی طرح عصر کے وقت جمع ہو کرایک جماعت و دن کے اعمال کھنے کیلئے آتی ہے اور اسی طرح عصر کے وقت جمع ہو کرایک جماعت و دن کے اعمال لے جاتی ہے اور دوسری جماعت رات کے اعمال کھنے کیلئے آتی ہے ) پھروہ فرشتے جو تہمارے پاس رات گذارے ہیں وہ او پر جاتے ہیں تو ان سے پروردگار عالم باوجو دیہ کہ فرشتے جو تہمارے پاس رات گذارے ہیں وہ او پر جاتے ہیں تو ان سے پروردگار عالم باوجو دیہ کہ ایک میں حالت میں چھوڑ آئے کہ وہ نماز اپنے بندوں کے حالات سے ان سے زیادہ باخبر ہیں دریا فت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کسی حالت میں چھوڑ آئے کہ وہ نماز (فجر ) پڑھ رہے تھا ور جب ہم ان کے پاس پنچ تو نماز (عصر ) پڑھ رہے تھا اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور یرکی ہے۔)

## فجراورعشاءكو پابندى سے پڑھنے كى فضيلت

4/951 ابو ہر رہ درخی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان دینے میں کیا تواب ہے اور نماز کی پہلی صف میں کیا اجر ہے ( توایک دوسرے پر سبقت کرتے اور ہرایک چا ہتا کہ خوداذان دے اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرے ) تواس کے تصفیہ کیلئے قرعہ اندازی کی ضرورت پڑتی اورا گرلوگ جانے کہ ہر نمازکواس کے مستحب وقت میں اداکرنے کیلئے بہت سویرے مبجد کو پہنچ جانے میں کیا اجر ہے تو ( اس فضیلت کو حاصل کرنے کیلئے مسجدوں کی جانب دوڑتے ہوئے آتے اورا گران کو معلوم ہوتا کہ عشاء اور ضبح کی نماز میں کیا نفسیت ہوں تو ) نماز میں کیا نفسیت ہوں تو ) مسجدوں کی جانب دوڑتے ہوئے آتے اورا گران کو معلوم ہوتا کہ عشاء اور ضبح کی مناز میں کیا نفسیت ہوں تو )

### فجراورعشاءکوترک کرنے کی وعید

5/952 - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پرکوئی نماز فجر اور عشاء سے بڑھ کر دشوار نہیں اورا گریہ جانے کہ ان دونوں نماز وں کیلئے (مسجد کوآنے میں) کیا فضیلت ہے تو وہ (کسی وجہ سے چل نہ سکتے تو) سرین کے بل زمین پر گھیٹتے ہوئے آتے ۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

## فجراورعشاء جماعت كساته برصن والكوشب بيداري كانواب ملتاب

6/953 حضرت عثمان رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس نے نماز عشاء باجماعت اداکی تو گویاوہ آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہااور جس نے نماز فجر باجماعت اداکی تو گویاوہ پوری رات نماز میں گذارا۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

## نمازمغرب اورنمازعشاء كاكوئى اورنام ركضے كى ممانعت

تے ارشاد فر مایا کہتم ہر گزنما زمغرب کودیہاتی عربوں کی طرح عشاء نہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ہر گزنما زمغرب کودیہاتی عربوں کی طرح عشاء نہ کہا کرو، راوی بعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ دیہاتی عرب مغرب کوعشاء کہا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہی ارشاد فر مایا کہتم دیہاتی عربوں کی طرح نما زعشاء کو (عتمہ) نہ کہا کروکیونکہ قرآن میں اس نماز کا نام عشاء ہے (دیہاتی عرب عشاء کوعتمہ اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ) اس وقت اونٹوں کا دود صدو ہا جاتا تھا (جس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جا ہلیت سے تشبیہ کی بناء پر منع فر مادیا اور بعض حدیثوں عشاء کو جوعتمہ کہا گیا ہے وہ اس نہی سے پہلے کا واقعہ ہے جو اس حدیث سے منسوخ ہوگیا۔ (اس کی میں عشاء کو جوعتمہ کہا گیا ہے وہ اس نہی سے پہلے کا واقعہ ہے جو اس حدیث سے منسوخ ہوگیا۔ (اس کی میں عشاء کو جوعتمہ کہا گیا ہے وہ اس نہی سے پہلے کا واقعہ ہے جو اس حدیث سے منسوخ ہوگیا۔ (اس کی میں عشاء کو جوعتمہ کہا گیا ہے وہ اس نہی سے پہلے کا واقعہ ہے جو اس حدیث سے منسوخ ہوگیا۔ (اس کی

## نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی امان میں آجا تاہے

8/955 جندبقسری رضی الله عنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر (جماعت کے ساتھ) پڑھی تو وہ الله تعالیٰ کے ذرمہ اور امان میں آگیا (تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سے بدسلو کی نہ کریں کیوں کہ ایسے امن دیے ہوئے تخص سے بدسلو کی کرنا الله تعالیٰ کے اس امن کو تو ڑنا ہے جواس نمازی کو ملا ہے، الله تعالیٰ کے پاس کا بیقاعدہ ہے بدسلو کی کرنا الله تعالیٰ کے دیئے ہوئے امن کو تو ڑنا ہے جو اس نمازی کو ملا ہے، الله تعالیٰ کے پاس کا بیقاعدہ ہے کہ ) الله تعالیٰ کے دیئے ہوئے امن کو تو ڑنے کی وجہ سے جس کسی سے وہ کچھ بھی مواخذہ کرنا چاہئے ہیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور منہ کے بل اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتے ہیں ایسا ہی جو، امن دیئے ہوئے نمازی کو ایزاء دیگا تو اس کو بھی الله تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ) (اس کی روایت مسلم ہوئے کی ہے اور مصانیح کے بعض نسخوں میں راوی کے نام کے ساتھ قسری کی بجائے قشری آیا ہے۔ )

# '' إِنَّ قُرْ آنَ الْفُجْرِ كَانَ مُشْحُودًا'' كَي تفسير

9/956 - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قول باری تعالی'' إِنَّ قُوْانَ الْفَجُوِ كَانَ مَشُهُو دُّا' (بِشُک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے ) کے متعلق فر مایا کہ صبح کی نماز کے وقت رات کے فرشتے افر ہوتے ہیں۔ (اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

## نماز فجركے لئے گھرسے نكلنے والے كى فضيلت

10/957 سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوار شا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نماز صبح کیلئے نکلتا ہے تو وہ ایمان کا پرچم لے کر نکلتا ہے (کہ بیاس کے ایمان کی علامت ہے ) اور جو شخص (بغیر نماز پڑھے ) بازار کو جاتا ہے تو وہ ابلیس کا پرچم لئے ہوئے جاتا ہے۔ (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

## نمازِ فجر کوبا جماعت ادا کرناشب بیداری سے افضل ہے

11/958 ابوبکر بن سلیمان بن ابی حثمة رضی الله عنه سے روایت ہے که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه نے سلیمان بن ابی حثمة کونما زِصِی میں موجود نه پایا، حضرت عمر رضی الله عنه بازار کی طرف نکلے اور سلیمان رضی الله عنه کا گھر بازار اور مسجد کے در میان تھا تو حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کی مال جن کا نام شفاء رضی الله عنه اتحان سے ملتے ہوئے گئے، حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کی مال جن کا نام شفاء رضی الله عنه اتحان کی مال جن کا نام شفاء جواب دیں کہ آج سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا ہے ان کی مال شفاء جواب دیں کہ آج سلیمان رات بھر نماز پڑھتے رہے (اور صبح کی نماز کے وقت ) ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سوگئے، حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہ تمام رات عبادت میں گزار نے سے میرے پاس بہتر ہے کہ میں مناز صبح کی جماعت میں حاضر رہوں ۔ (اس کی روایت امام مالک آنے کی ہے۔)

## جعہ کے دن نمازِ فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت

12/959 - ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمام نمازوں میں الله تعالیٰ کے پاس فضیلت والی نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ اداکی جائے۔ (اس کی روایت ابونعیم نے حلیہ میں اور بیہ قی نے شعب الا یمان میں کی ہے۔)

## نمازظهر كى فضيلت

13/960 عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ظہر کی نماز فضیلت میں رات کی نماز (یعنی تہجد) کی طرح ہے۔ (اس کی روایت ابن نصر نے کی ہے اور طبرانی نے بھی الکبیر میں اس کی روایت کی ہے۔)

## نماز عصر کی فضیلت اور صلوٰ ۃ وسطیٰ کی شخفیق

14/961- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خند ق کے موقع پر ارشا دفر مایا کہ مشرکین نے ہم کوصلوٰ قالوسطیٰ یعنی نمازِ عصر سے روک رکھا ، اللہ تعالیٰ ان کے گھر وں اور قبروں کوآگ سے بھر دے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

# نمازعصر كى فضيلت اورصلوٰة وسطى كى تحقيق پر دوسرى حديث

15/962 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم احزاب یعنی خندق کیاڑائی میں مشغول ہے تو کفار نے ہم کونما زعصر سے بازر کھا یہاں تک کہ قریب تھا کہ آفاب ڈوب جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اے اللہ! جن لوگوں نے ہم کوصلو قالوسطی (نماز عصر) سے بازر کھا ہے ان کے دلوں میں آگ جرد ہے اوران کے گھروں کو بھی آگ سے بھرد ہے اور ان کی قروں کو بھی آگ سے بھرد ہے اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھرد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہم یہ بھے تھے کہ صلو قالوسطی سے نماز فجر مراد ہے۔ (مگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلوق الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔) (اس کے مراد نماز عصر ہے۔)

## نمازعصر كى فضيلت اورصلاة الوسطى كى تتحقيق يرتيسرى حديث

16/963- ابن مسعودا ورسمر ۃ بن جندب رضی اللّه عنہما سے روایت ہے، ان دونو ں حضرات نے کہا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ صلوٰ ۃ الوسطٰی نما زعصر ہے۔ ( اس کی روایت تر مٰدی نے کی ہے۔ )

# نمازعصر كى فضيلت اورصلاة الوسطى كى تحقيق پرچۇهى حديث

ابو ہمریہ دوسی کے گھر میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دمشق آکر ابو کلشم دوسی کے گھر فروکش ہوئے پھر میجد کوتشریف لائے اور مسجد کے غربی جانب ایک جگہ بیٹھ گئے (وہاں دیکھا کہ اوکسولو ہوسطی کا باہم تذکرہ کرتے ہوئے اس کے متعلق آپیں میں اختلاف کررہے ہیں بیس کر ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو بھی صلو ہوسطی کے متعلق اختلاف ہوا تھا جس طرح کہ آپ حضرات کے درمیان صلو ہوسطی کے تعین میں اختلاف ہورہا ہے کہ وہ کوئی نمازہے؟ اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری مجلس میں اُس وقت ایک باخدا ہزرگ ابوہا شم بن عتبہ بن ربعہ بن عبر شمس موجود تھے ابوہا شم نے کہا کہ میں اس مسلہ کو آپ باخدا ہزرگ ابوہا شم بن عتبہ بن ربعہ بن عبر شمس موجود تھے ابوہا شم نے کہا کہ میں اس مسلہ کو آپ باخدا ہزرگ ابوہا شم بن عتبہ بن ربعہ دست میں بہنچا وروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جرائت سے حاضر ہوجایا کرتے تھے، انہوں نے خدمت میں بہنچا وروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جرائت سے حاضر ہوجایا کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اندر گئے پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو خبر دی کہ مسلو قالوسطی سے مرادنماز عصر ہے۔ (اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔)

## نمازعصر کی فضیلت اور صلوٰ ۃ وسطیٰ کی شخفیق پریا نچویں حدیث

18/965 عبدالرحن بن لبيبة المطائفي رضى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابوہ ریرہ رضی الله تعالی عنه سے صلوٰ قوص کی متعلق سوال کیا توابو ہریرہ رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں تم کوقر آن پڑھ کر سنا تا ہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہ صلوٰ قوص کی کوئسی نماز ہے؟ سنو! کیا اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں نہیں فرمایا ہے' آقیم الصَّلوٰ قَ لِدُلُوْ کِ الشَّمْسِ " (آقاب ڈھلنے کے بعد نماز قائم کرو) یہ ظہر کی نماز ہے،' اِلی غَسَقِ الَّیُلِ " (رات کی تاریکی شروع ہونے کے وقت نماز قائم کرو) یہ مغرب کی نماز ہے' وَمِنُ بَعُدِ صَلوٰ قِ الْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْراتٍ لَّکُمْ " (تمہاری خلوت کے تین وقت ہیں منجملہ ان کے نماز عشاء کے بعد کا وقت بھی ہے ) یہ عتمۃ یعنی عشاء کی نماز ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے

'' إِنَّ قُوُانَ الْفَجُو كَانَ مَشُهُوُ دًا'' (بِشَكَ صِبَح كَي نماز فرشتوں كے حاضر ہونے كاوقت ہے ) بير فْجِرِ كَي نَمَازِ ہِے پِھِراللَّه تعالَىٰ نے فر مایا'' حٰفِظُوُا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلوٰقِ الْوُسُطِي وَقُوْمُوُا لِلَّهِ قنتيُنَ " (حفاظت كروسبنمازوں كى عموماً اور بيج والى نماز كى خصوصاً اور كھڑ بے رہواللہ كے سامنے عاجز ینے ہوئے ) بیصلوٰ قر وسطیٰ عصر ہی ہے۔صدر کی مٰدکورہ آیتوں میں ظہر ،مغرب،عشاءاور فجر کی نمازوں کا ذکرآ چکا ہےا۔ رہی نمازعصر تواس کا ذکراس آیت میں کیا گیا ہےاسطرح ثابت ہوا کے صلوٰ ہ وسطٰی سے مرا دنمازعصر ہی ہے۔)(اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔)

#### نمازعصرترک کرنے کی وعید

19/966- ابن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس شخص سے نماز عصر حیوٹ جائے ( تو اس کوابیار نج ہونا چاہئے ) جیسے گھر باراور مال ودولت برباد ہونے سے ہوتا ہے۔ (اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

# نماز عصرترک کرنے کی وعید پر دوسری حدیث

20/967- بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جوشخص نما زعصر کوچھوڑ دے ( تو اس نے جس کام کی وجہ سے نما زعصر چھوڑ ی ہے ) اس کام سے برکت مٹادی جاتی ہے۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

#### نمازعشاء تاخيري يرصنح كي فضيلت

21/968- معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یاتم نما زعشاء میں تا خیر کیا کر وہتم کواس نما زعشاء کی وجہ سے دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے کیونکہ اس نماز کو کو ئی امت تمہار ہے بل نہیں پڑھتی تھی۔ (اس کی روایت ابوداؤ د نے کی ہے۔)

# نمازعشاء جماعت كے ساتھ پڑھنے كى فضيلت

• 22/969-امامة رضى الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جونمازعشاء جماعت سے پڑھا کرتا ہے تواس کوشب قدر سے حصہ ل جاتا ہے ۔ (اس کی روایت طبرانی نے الکبیر میں کی ہے۔)

#### (4/23)بَابُ الْأَذَان

#### (بہ باب اذان کے بیان میں ہے)

وَقُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ ''وَإِذَانَا دَيُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذُوُهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذَلِكَ بِإَنَّهُمُ وَقَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. ''اللَّه تعالَى كاارشاد ہے(سورہ مائدہ پ6ع9)اور جبتم (اذان دے کر) لوگوں کونماز کیلئے بلاتے ہوتو یہ لوگ نماز کوہنی اور کھیل بناتے ہیں اور یہ (حرکت پیجاان سے) اس لئے (سرز دہوتی ہے) کہ یہ ایسے (بوقوف) لوگ ہیں کہ (بالکل) نہیں سیجھتے۔ وَقَوْلُه یٓائیُّهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوَّ الْإِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلُوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ اللّٰهِ فِرُ اللّٰهِ '' اور الله تعالی کاارشاد ہے۔ (سورہ جمعہ پ28 ع) مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کیلئے اور الله تعالی کاارشاد ہے۔ (سورہ جمعہ پ28 ع) میں )مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کیلئے اور الله تعالی کاارشاد ہے۔ (سورہ جمعہ پ28 ع) کی طرف لیکو۔

# اذان مشروع ہونے سے پہلے نماز کیلئے ندا کرنے کی کیفیت

جب انہوں نے کہا کہ سلمان (ہجرت کرکے) جب مدینہ مورہ پنچے اوراس وقت نماز کیلئے ندانہ کی جاتی تھی تو نماز کیلئے وقت کا اندازہ کر کے خود جمع ہوجاتے مدینہ منورہ پنچے اوراس وقت نماز کیلئے ندانہ کی جاتی تھی تو نماز کیلئے وقت کا اندازہ کرکے خود جمع ہوجاتے تھے، اس بارے میں صحابہ نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا، کسی کی رائے ہوئی کہ نصار کی گے تا تو س کا طرح ایک ناقوس کی طرح ایک ناقوس کے انتظام کر لیں ، حضرت عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کردیتے جونماز کیلئے سب کوندا کر دیا کر دیا کرے۔ (یہ تیجویز سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال (رضی اللہ عنہ) اٹھواور

نماز کیلئے لوگوں کو (''اکصَّلُو ۃُ جَامِعَۃُ" نماز تیار ہے کہہ کر ) ندا کر دو۔ (اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

ف: واضح ہو کہ ابتداء میں اذان سے پہلے لوگوں کونماز کیلئے جمع کرنے کیلئے''اَلصَّلُو ۃُ جَامِعَۃُ'' کے الفاظ سے بلایا جاتا تھا پھر بعد میں اذان شروع ہوئی۔ (مرقات۔)

## اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت

2/971- عبداللہ بن زیدانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوا ذان کے متعلق فکر لاحق ہوئی یہاں تک کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا چند لوگوں کو مامور کر دیں کہ وہ اٹھیں اور ٹیلوں پرچڑھ جائیں اورلوگوں کونماز کیلئے اشارہ کر کے بلائیں (عبداللّٰد بن زیدانصاری رضی اللّٰدعنہ ) کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویاایک شخص دوسبر کیڑے پہنا ہوامسجد کے حصار کی دیوار پر کھڑا ہوا کہ پر ہاہے،''اَللّٰہُ اَنْحَبَرُ ۚ اَللّٰہُ اَنْحَبَرُ اَللّٰہُ اَنْحَبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ. اَشُهَدُ اَنُ لَّالِلَهُ إِلَّاللَّهُ. اَشُهَدُ اَنُ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ . حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة . حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لِآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" ـ ( يَجَهدريك بعدوه شخص) پیمرکھ اہوااور کہا (نماز کیلئے تکبیر میں بھی' قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة. قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة'' کے اضافه کے ساتھ )وہ الفاظ کہو (جواذ ان میں کیے گئے ہیں ، یہ کہہ کرتکبیراس طرح کہنے لگا:''اَللّٰهُ اَكْيَرُ اَللَّهُ اَكْيَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ . اَشْهَدُ اَنُ لَّآالَهُ الَّاللَّهُ. اَشُهَدُ اَنُ لَّآالَهُ اللَّهُ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ . حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة. حَيَّ عَلَى الصَّلْوة . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . قَدُ قَامَتِ الصَّلْوة. قَدُ قَامَتِ الصَّلَهُ قَ أَلَلَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لآالهُ إلَّا اللَّهُ . " (عبدالله بن زير كت بين كه ) مين في اينا خواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسنايا تؤ حضورصلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كه حاؤاوراس كو بلال

(رضی اللہ عنہ) کوسکھا دو، میں ایسا ہی کیا، (چونکہ بینی چیز تھی اس لئے) لوگ (بیس کر دوڑتے ہوئے۔
آئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ (بیکیا ہے) یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہو گئے۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور کہا کہ اگر اس خواب کے بیان کرنے میں
عبد اللہ بن زید (رضی اللہ عنہ) سبقت نہ کرتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع دیتا کہ مجھے بھی
عبد اللہ بن زید (رضی اللہ عنہ) سبقت نہ کرتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع دیتا کہ مجھے بھی
ایسا ہی خواب دکھائی دیا جوعبد اللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو دکھائی دیا۔ (اس کی روایت ابوالشیخ نے کی
ہے اور ابن ماجہ ابوداؤ داور امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور تر مذی اور ابن خزیمہ نے اس
حدیث کوشیح قرار دیا ہے اور تر مذی نے بخاری سے اس کوملل میں نقل کیا ہے۔)

# اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پر دوسری حدیث

جو اسا تذہ تھانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے جو ہمارے اسا تذہ تھانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمھے بیا چھا معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی نماز ایک جابا جماعت ادا ہوا کرے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ چند لوگوں کو گھر وں پر بھیجے دوں کہ وہ نماز کیلئے بلالیا کریں، اور میں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ چندلوگوں کو حکم دو لوگوں کو گھر وں پر بھیجے دوں کہ وہ نماز کیلئے بلالیا کریں، اور میں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ چندلوگوں کو حکم دو ایک افران پر گھڑے ہو جو کے نہوں پر گھڑے ہوجانے کی اطلاع دیں، راوی نے کہا کہ ایک انساری حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ مسلمانوں کو نماز کیلئے جمع کرنے کے بارے میں منتقکر ہیں تو گھر لوٹا۔خواب میں ایک شخص کودیکھا کہ وہ سبز کیٹر بے بہنے ہوئے ہاور وہ مسجد کے اوپر کھڑ اہوا ہے اُس نے اذان دی اور تھوڑی دیر بیٹھ گیا پھر کھڑ اہوا (اور تکبیر کیلئے ) اذان کی طرح وہی الفاظ کہے گریہ کہاں نے ''فقدُ قامَتِ الصَّلوٰ قَدَ قَامَتِ الصَّلوٰ قَدَ قَامَتِ الصَّلوٰ قَدَ وَابِ وَابِوراوَد نے کی ہے۔)

#### اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرتیسری حدیث

سلام نے ارا دہ فر مایا تھا کہ دولکڑیاں تیار کروائیں ایک کو دوسرے پر ماریں تا کہ اس کی آواز سن کرلوگ وسلم نے ارا دہ فر مایا تھا کہ دولکڑیاں تیار کروائیں ایک کو دوسرے پر ماریں تا کہ اس کی آواز سن کرلوگ نماز کیلئے جمع ہوسکیں ،عبداللہ بن زیدانصاری رضی اللہ عنہ کو دولکڑیاں خواب میں دکھائی دیں انہوں نے دل میں کہا کہ بیروہی دولکڑیاں معلوم ہوتی ہیں جن کے بنوانے کا ارا دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا،عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے خواب میں کہا گیا کہ کیوں آپ لوگ نماز کیلئے اذان نہیں دیے جو عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ جب بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیے کا محتم فرما دیا۔ (اس کی روایت امام مالک نے مؤطاء میں کی ہے۔)

#### اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پر چوتھی حدیث

ایک انساری بچا سے روایت کی ہے کہ ان کے بچا نے ایک انساری بچا سے روایت کی ہے کہ ان کے بچا نے کہا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر کرر ہے تھے کہ لوگوں کو نماز کیلئے کس طرح جمع کیا جائے؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈ اقائم کر دیں، جب لوگ اس کو دیکھیں گوتو ایک دوسرے کوآگاہ کر دیں کہ بچر آپ سے سینگھ بجا کر (نماز کیلئے ) بلانے کا ذکر کیا گیا، آپ نے اس کو بھی پہند نہ کیا اور فر مایا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، راوی نے کہا کہ پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا، آپ نے ارشا و فر مایا کہ یہ یہود کا شعار ہے، اس کے بعد عبد اللہ بن زیدرضی اللہ عنہ گھر واپس ہو گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے خواب بیان کیا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اور کو سے خواب بیان کیا ور کو کھی میں خواب بیان کیا ور کو کی سے کو کھی مور کو کو بی کو کھی کیا کہ کو جو بی کو کھی کی مور کی کو کھی کی کو جو بیان کیا ور کہا کہ یارسول اللہ مور کے تو آپ سے خواب بیان کیا ور کہ کو کھی کیا کی کو کھی کی کو کھی کی کو جو بیان کیا ور کی کو کھی کو کھی کی کو جو بی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کیا کہ کو کھی کی کو کھی کو

علیہ وسلم میں کچھ نینداور کچھ بیداری میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اوراس نے مجھے اذان سکھائی راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ہیں روز پہلے اسی طرح خواب دیکھا تھا اوراسے چھپائے ہوئے تھے، پھرانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس کاذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ضی اللہ عنہ سے ارشا دفر مایا کہ تم نے مجھے اپنے خواب کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھ سے پہلے عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے ذکر کر دیا تھا اس النہ علیہ وسلم معلوم ہوئی پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے بلال اٹھوا ورعبداللہ بن زیدتم کو جو سکھا کیں اُس پڑل کر و! تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی ۔ ابو بشر راوی کا بیان نے بھے سے کہ مجھ سے ابو عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ انصار کا یہ خیال تھا کہ اس روز عبداللہ بن زید بیار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بجائے بلال رضی اللہ عنہ کے ) ان کومؤ ذن مقر رفر ماتے ۔ (اس ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بجائے بلال رضی اللہ عنہ کے ) ان کومؤ ذن مقر رفر ماتے ۔ (اس

#### اذان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پریانچویں حدیث

جوہ 1975 علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ابن پریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذر ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممگین دیکھا ان انصاری کی عادت بیتھی کہ جب وہ کھانا کھاتے توان کے ساتھ (شام کے کھانے وسلم کو ممگین دیکھ کر وہ غمز دہ ہوئے پر) اور لوگ بھی جمع ہوجاتے تھے (اس روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممگین دیکھ کر وہ غمز دہ ہوئے اور واپس چلے گئے اور کھانا چھوڑ دیا اور جواجتماع ان کے پاس ہوتا تھاوہ بھی نہ ہوا اور وہ (اپنے محلّہ کی) مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگ گئے ان کواسی حالت میں اونگھ آگئی، خواب میں ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خمگین ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں! اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بارے میں غمگیں ہوئے ہیں تو تم خدمت اقدس میں جاؤاور عرض کر دو کہ بلال کو بھم دیں کہ وہ اذان دیں اور اس شخص نے ان انصاری خدمت اقدس میں جاؤاور عرض کر دو کہ بلال کو بھم دیں کہ وہ اذان دیں اور اس شخص نے ان انصاری

كويه إذ ان سكيما دي ، اللَّهُ اَكْبَهُ اللَّهُ اَكْبَهُ اللَّهُ اَكْبَهُ اللَّهُ اَكْبَهُ اللَّهُ الْكَبَهُ اللَّهُ ال اَشُهَدُ اَنُ لَّاللهَ الَّا اللَّهُ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّه . حَيَّ عَلَى الصَّلْوة. حَيّ علَى الصَّلْوة . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . اللَّهُ اَ تُحَدَّرُ اَللَّهُ اَتُحَبَرُ لِآللُهُ اللَّهُ ، كِيران كواس شخص نے اذان کے یہی الفاظ تکبیر کیلئے بھی سکھائے اور آخرين 'قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة. اَللَّهُ آكُبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لآالُهُ الَّا اللَّهُ ' كَما اورا ذان وا قامت کےالفاظ وہی تھے جواب لوگوں کی اذان وا قامت کےالفاظ ہوتے ہیں، وہ انصاری آئے اور رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے دروا زے پر بیٹھ گئے اپنے میں حضرت ابو بکر رضی اللّه عنة تشريف لائے ان انصاري نے آپ سے عرض کيا كہ ميرے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ا جازت طلب کر لیجئے اور حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بھی یہی خواب دیکھ کرآئے تھے۔حضرت ابو بکررضی اللَّدعنه نے اپنا جواب رسول اللَّه عليه وسلم كےسامنے بيان فر مايا ، پھران انصاري نے اجازت طلب كي اورخدمت اقدس ميں پينچےاورحضورصلي الله عليه وسلم كواپنا خواب سنايا تو نبي صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا کہاسی طرح کا خواب مجھ کوا بوبکر ( رضی اللّٰدعنہ ) نے سنایا ہے،حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بلال (رضی اللہ عنہ ) کو حکم دیا کہ اسی طرح ا ذان دیں۔ (اس کی روایت ہمارے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه عليه نے کی ہےاورطبرانی نے بھی اوسط میں اپنی سند سے اسی طرح امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ سے روایت کی ہے۔

7/976- اورا بن ا بی شیبها ورسعید بن منصور کی روایت میں ابومجذ ور ہ رضی اللہ عنه نبی صلی الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كما قامت اس طرح بي 'اللّٰهُ اَكْبَو اللّٰهُ اَكْبَو اللّٰهُ اَكْبَو اللّٰهُ اَكْبَو اَكْبَرُ. اَشُهَدُ اَنُ لَّاللَّهُ الَّااللَّهُ. اَشُهَدُ اَنُ لَّاللَّهُ الَّا اللَّهُ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ . حَيَّ عَلَى الصَّلْوِ ة. حَيّ عَلَى الصَّلْوِ ة . حَيّ عَلَى الْفَلاحُ . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ. قَدُ قَامَتِ الصَّلْوة قَدُ قَامَتِ الصَّلْوة . اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ

#### اذ ان اورا قامت مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرچھٹی حدیث

8/977 عبدالرحمٰن بن ابی لیلی رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم كےاصحاب رضي اللّٰعنهم نے ہم كوحديث سنائى ہے كەعبداللّٰد بن زيدانصاري رضي اللّٰدعنه، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو ئے اورعرض کیا کہ یارسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم میں نےخواب میں دیکھا کہایک شخص دیوار پر کھڑا ہےاور دوسبر چا دروں میں ہےاوراس شخص نے اذ ان کےالفاظ کودود و ہارا دا کیااورا قامت کےالفاظ بھی دودوم تبہ کہااور بیٹھ گیا،اس شخص کی ا ذان اورا قامت کو بلال رضی الله عنه س کر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے بھی ا ذان کے الفاظ کو دودو بارا دا کیا اورا قامت کے الفاظ بھی دود ومرتبہ کہا اور بیٹھ گیا۔ ( اس کی روایت ابن ابی شیبہ اورا بوشخ

نے کی ہے۔)

9/978-اوربیہق نے اپنی سنن میں دکیج رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے اور الا مام میں کہاہے کہاس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور بیحدیث محدثین کے مذہب کی بناء پرصحابہ کے عادل ہونے کی وجہ سے متصل السند ہےاوران کے ناموں کامعلوم نہ ہونامضرنہیں ہے۔ ) ف:اس حدیث میں اذان اورا قامت کے بعد بیٹھنے کا جوذ کر ہےاس سے اس بات کا اشار ہمقصود ہے کہ ا ذان اورا قامت ختم ہوگئی ، نیز ا ذان اورا قامت کے بعد بیٹھنے سے بیوضاحت بھی مقصود ہے کہ ا ذان اورا قامت کھڑے ہوکر کہنامستحب ہے چنانچے تنویرالا بصار میں ککھا ہے کہ بیٹھے ہوئے اذان اورا قامت کہنا مکروہ ہے۔12

# اذان مشروع ہونے کی ابتدائی کیفیت پرساتویں حدیث

10/979- عبدالله بن زیدرضی الله عنه ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارا د ہ فر مایا تھا کہ (لوگوں کونماز کیلئے سینگھ ہجا کرجمع کیا جائے )اور نا قو سخریدنے کا بھی حکم دے دیا تھاعبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ بین کر میں غمگین تھا کہ مجھےایک خواب دکھائی دیا جس

میں میں نے ایک شخص کود یکھا جود وسنر جا دروں میں ہےاور نا قوس لیا ہوا ہے، میں نے اس شخص سے کہاا ہے بند ہُ خدا کیا ناقوس کو پیچو گے؟ اس شخص نے کہا کہتم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اس سےلوگوں کونماز کے لئے بلاؤں گا،اس شخص نے کہا کہ کیا میں تم کواس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ عبدالله بن زیدرضی الله عنہ نے یو چھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا کہ (نماز کیلئے ) میہ كهر بلاما كروْ 'الله اكبَوْ الله اكبَوْ الله أكبَوْ الله اكبَوْ الله اكبَوْ. اشهَدُ ان لااله الاالله. اَشُهَدُ اَنُ لَّالِلَّهُ اللَّهُ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ . حَيَّ عَلَى الصَّلْوِهُ. حَيَّ عَلَى الصَّلْوِهُ . حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ. حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ . اَللَّهُ اَ تُحَبَرُ اَللَّهُ اَتُحْبَرُ لآالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَهُ عبرالله بن زيدرضي الله عنه كتنه ببن كهوه رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اپناخواب بیان کیاا ورعرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے ایک شخص کوخواب میں دوسبر کپڑے میں دیکھااور پوراخواب سنایا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی الله عنهم سے فر مایا که تمهارے دوست نے ایک خواب دیکھاہے(پھران سے بہفر مایا کہتم) بلال رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ مسجد کو جا وَاوران کوا ذان کے الفاظ سکھا دو،اور بلال رضی اللہ عنہاذان دیں،اس لئے کہ بلال تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں،عبداللہ ا بن زیدرضی اللّٰدعنہ کہتے ہیں کہ میں بلال رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ مسجد کو گیاا ور میں ان کوا ذان کے الفاظ سکھا تا گیااور بلال رضی الله عنه اذ ان دیتے گئے ،عبدالله بن زیدرضی الله عنه کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللَّدعنه کوا ذ ان کی آوا زسنائی دی تو مسجد کوتشریف لائے اور عرض کیا کہ پارسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم بيتك ميں نے بھی اسی طرح كا خواب ديكھا ہے جس طرح انہوں نے ديكھا ہے۔ (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہےاورابوداؤ د نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔)

# اذان کی مشروعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وحی سے

11/980-ابن عمررضی اللّه عنهما ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ

علیہ وسلم کومعراج میں آ سان کی سیر کرائی گئی تو اس وقت آ پ پرا ذ ان ( کےالفاظ) کی وحی آئی تھی حضور صلی اللّه علیہ وسلم معراج ہی ہےا ذان کےالفاظ لے کرا ترےاورآ پ کوا ذان جبرئیل علیہالسلام نے سکھائی۔(اس کی روایت طبرانی نے اوسط میں کی ہے۔)

ف: ہمارےعلماء نے کہا ہے کہ طبرانی کی اس روایت میں جس معراج کا ذکر آیا ہے وہ مشہورمعراج نہیں ، پیہ معراج جس میںا ذان کےالفا ظ سکھائے گئے ہیں جسما نی نہیں بلکہ روحانی تھی ، کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوجسمانی معراج ایک ہی ہوئی ہے،البتہ روحانی معراج متعدد ہوئے ہیں، با پہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا خواب تھا، جومعراج کے حکم میں ہےاورانبیا علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کاخواب بھی وحی ہوتا ہےاور بیخواب بھی ایک روحانی معراج تھی جس میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کوا ذ ان کےالفا ظ سکھائے گئے ،صحابہ رضی اللّٰہءنم کو پہلےخواب میں ا ذ ان سکھا ئی گئی اور بعد میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کوخواب میں اذ ان کے بار بے میں وحی کی گئی ،اس سے مقصود یہ تھا کہا ذان کے بار بے میں اس موافقت کی وجہ سے صحابہ کرام کوخوشی حاصل ہواور بیان سے منقول ہوور نہ در حقیقت اذان کا حکم ایک شرعی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے سوا دوسروں کے خواب سے ثابت نہیں ہوسکتا۔ 12

#### وحی سے اذان کی مشروعیت پر دوسری حدیث

12/981 - عبید بن عمرلیثی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی الله عنه نے ا ذان کے بارے میں خواب دیکھا تو رسول اللّٰصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں خواب بیان کرنے ۔ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوا کہ (میرے خواب دیکھنے سے پہلے )وحی آ چکی ہے چنانچہ آپ سے رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا کہ تمہار ہے خواب سے پہلے ا ذان کے بارے میں وحی آ چکی ہے۔(اس کی روایت ابوداؤ دیے مراسیل میں کی ہےاورعبدالرزاق نے بھی اپنی مصنف میں اس کی روایت کی ہے۔ )

#### تكبيراذان كياطرح ہونے كاثبوت

13/982- اسودین پزیدرضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابومحذورہ

رضی اللّه عنه سے دریا فت کیا کہ آپ کس طرح رسول اللّه سلی اللّه علیه وسلم کے زمانہ میں تکبیر کہا کرتے تھے، اوراس کوکس طرح ختم کرتے تھے؟ ابومحذورہ رضی اللّه عنه نے جواب دیا کہ میں تکبیر کے الفاظ دو دو فعہا ذان کی طرح کہا کرتا تھا اور تکبیر کلا اِللّه اِلّا اللّه پرختم کرتا تھا۔ (اس کی روایت ابوشخ نے ک ہے۔)

#### اذان میں ترجیع نہ ہونے کا ثبوت

امام ابن الہمام نے کہاہے کہ

14/983 طبرانی نے الا وسط میں ابومحذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ایک ایک کلمہ کو' اَللّٰهُ اَتُحبَوُ اَللّٰهُ اَتُحبَوُ'' سے شروع فر ماکر آخریک سکھائے ہیں اوراس میں ابومحذورہ رضی اللہ عنہ نے ترجیع کا ذکر نہیں کیا ہے۔

#### تكبيراوراذان كےالفاظ دودوہونے كاثبوت

15/984 عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے عہد مبارک میں) اذان اورا قامت کے الفاظ دودو تھے۔ (اس کی روایت تر مذی نے علیہ وسلم کی ہے۔)

#### تکبیراوراذان کےالفاظ دودوہونے کے ثبوت پر دوسری حدیث

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے موذن عبدالله بن زیدانصاری رضی الله عنه اذان اورا قامت کے الفاظ دودوادا کرتے تھے ۔ (اس کی روایت ابن الی شیبہ نے کی ہے۔)

#### تكبيراوراذان كےالفاظ دودوہونے كے ثبوت يرتيسرى حديث

17/986 عبداللہ بن زیدانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اورا قامت کے الفاظ دود وہوتے تھے۔ (اس کی روایت ابوالشیخ نے کی ہے۔)

# تكبيراوراذان كےالفاظ دودوہونے كے ثبوت پر چوتھى حديث

18/987- اسودرضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان کے الفاظ کو دودود ومرتبہا داکرتے تھے۔ (اس کی روایت کے الفاظ کو دودود ومرتبہا داکرتے تھے۔ (اس کی روایت طحاوی، عبدالرزاق اور دارقطنی نے کی ہے۔)

#### تكبيراوراذان كےالفاظ دودوہونے كے ثبوت پریانچویں حدیث

19/988-ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ثوبان رضی اللہ عنہ اذان کے کلمے دودود فعہ کہتے تھے۔ (اس کی روایت اذان کے کلمے دودود فعہ کہتے تھے۔ (اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔)

#### تکبیراوراذان کےالفاظ دودوہونے کے ثبوت پر چھٹی حدیث

20/989- عبدالعزيز بن رفيع رضي الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو

محذور ہ رضی اللّٰدعنہ کوا ذ ان دیتے ہوئے سا ہے کہ وہ ا ذ ان کے الفا ظ کو دو دود فعہ کہتے تھے اور ا قامت کے الفاظ بھی دودود فعہا داکرتے تھے۔ (اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔ )

#### تکبیر کے ستر ہ کلمات ہونے کا ثبوت

21/990- مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مجیریز رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہانہوں نے ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا قامت کے ستر ہ کلمے سکھائے ہیں۔(اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔)

#### تکبیر کےالفاظ ایک ایک کردیئے جانے کی وجہ

22/991- مجاہدرضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے ، انہوں نے اقامت کے بارے میں کہا ہے کہ قامت کےالفاظ کو جوایک ایک دفعہ کہتے ہیں بہالیں چیز ہے جس کوامراء نے اپنی آسانی کیلئے جاری کر دیا ہے،(اس کی روایت امام طحاوی نے کی ہے۔)

ف: امام زیلعی نے تبیین الحقائق میں وضاحت کی ہے کہ ابوالفرح کا قول ہے کہ اقامت کے الفاظ دودو م تبہ کے جاتے تھے لین جب بنواُ میہ کی حکومت آئی توان لوگوں نے اقامت کے الفاظ کوایک ایک مرتبہ جاری

23/992 - چنانچيابرا ہيم نخي رضي الله عنه سے روايت ہے، انہوں نے کہا کهان با دشا ہوں کی حکومت آ نے تک اقامت بھی اذان کی طرح تھی کیکن جب یہ یا دشاہ نماز کیلئے نکلتے تو نماز جلد شروع کرنے کی غرض سے ا قامت کے الفاظ کوا یک ایک وفعہ کر دیا۔ (زیلعی کی عبارت یہاں ختم ہوئی۔)

# فجركي اذان مين' الصَّلُوةُ خُيْرٌ مِّنَ النَّومْ''كےاضا فيها بيان

24/993- بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ صبح صادق کی اطلاع دینے کے واسطے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورصلی اللّہ علیہ وسلم کوسویا ہوایائے ،انہوں نے دو دفعه 'اَلصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّومُ" (نمازنيند سے بہتر ہے) يكارا، يون كرنبى صلى الله عليه وسلم نے

ارشا دفر ما یا کہا ہے بلال (رضی اللہ عنہ ) تمہارے بہالفاظ بہت اچھے ہیںتم'' اَلصَّلُوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّهِ مُن كُومِ كَي اذان ميں كہا كرو۔ (اس كي روايت طبراني نے الكبير ميں كي ہے اور ابن ماجہ نے بھي اسی طرح روایت کی ہے۔)

# فجركى اذان ميس الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوم كَهِنِ كَا ثَبُوت

25/994-ابومحذورہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كے زمانه ميں اذان ديا كرتا تھااور فجر كى اذان ميں'' حَتَّى عَلَى الْفَلاحُ '' كے بعد' ْالصَّلوٰ قُهُ خَيْرٌ مِّنَ النَّو مُ، الصَّلْوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّومُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ . لآاِلهُ إلَّا اللَّهُ ' كَهاكرتا تَها ۔(اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔)

# فجر کی اذان میں الصَّلُو وَ خَيْرٌ مِّنَ النَّوم كہنا سنت ہے

26/995-ابن سيرين رضي الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بیسنت ہے کہ مؤذن اذِان فَجِرِ مِينٌ 'حَيَّ عَلَى الْفَلاحُ '' (كے بعد)' 'الصَّلُوةُ خَيُرٌ مِّنَ النَّومُ '' كيم ـ (اس كي روایت بیہقی اورا بن خزیمہ نے کی ہے۔ )

#### تویب، بینی اذان اورا قامت کے درمیان نماز کیلئے بلانے کا ثبوت

27/996-ابوبکررضی اللّٰدعنہ ہےروایت ہے،انہوں نے کہا کہ میں رسول اللّٰه علی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز صبح کیلئے ، نکلاحضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے پاس سے گذرتے گئے تواس کو'' اَلصَّلواةُ " كهدكرآ واز ديتے گئے يا قدم مبارك سے ہلا كر جگاتے گئے ۔ (اس كى روايت ابودا ؤ د نے

ف: ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے کہا ہے کہ اس حدیث سے تثویب کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، جنانچہ نقابہ میں کھا ہے کہ تثویب یہ ہے کہ ہرشہر والوں کے عرف کے موافق جو بھی لفظ مقرر کیا جائے اس کے ذریعہ سے اذان اور ا قامت کے درمیان نماز کا اعلان کیا جائے اس لئے تھویب ہر نماز میں ہمارے پاس مستحب ہے کیونکہ امور دینیہ کی ادائی میں لوگوں میں ستی پیدا ہو چکی ہے البتہ امام مالک اورامام شافعی رحمہما اللہ نے تھویب کومطلقاً مکروہ قرار دیا ہے۔ 12

#### اذان اورتكبير كے احكام

28/997- جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بلال (رضی اللہ عنہ) سے ارشاد فرمایا کہ جبتم اذان دیا کر وتو اذان کے کلمات کو گلم کر جدا جدا کہا کر واور اذان وا قامت کے الفاظ کو جلد جلدا دا کیا کر واور اذان وا قامت کے درمیان اتنا وقفہ دیا کر وکہ کھانا کھانے والا کھانے سے اور پانی پینے والا پانی پینے سے فارغ ہوجائے اور جو قضاء حاجت کو گیا ہواس سے فارغ ہوکر آسکے اور جب تک تم مجھے دیکھ خدلواس وقت تک نماز کیلئے کھڑے نہ ہوا کرو۔ (اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

29/998-اورابن البی شیبہ نے حمادرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن' قَدُقَامَتِ الصَّلُوةُ '' کہے اور امام ( تکبیر تحریمہ کیلئے )''اللَّهُ اَکْبَرُ'' کہے۔

ف: اس حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تک تم مجھ دیکھ نہ لونماز کیلئے گھڑے نہ ہوا کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالبًارسول الله علیہ وسلم اپنے جمر ہ مبارک سے مؤذن کی اقامت شروع کردینے کے بعد نکلتے تھے اور مؤذن جب' جَیَّ عَلَی الصَّلُو ہُ' کہتا تو آپ مسجد کے محراب میں آجاتے ، اس کے ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ امام اور مقتدی سب' حَیَّ عَلَی الصَّلُو ہُ' کے وقت کھڑ ہے ہوجا ئیں اور امام ' قَدُقَامَتِ الصَّلُو ہُ' کے وقت کھڑ ہے کہ اقامت سے فراغت کے بعد نماز شروع کی جائے ۔ خلاصہ کھا ہے کہ فتوی امام ابو ویسف رحمہ اللہ کا قول ہے اور امام ابو ویسف رحمہ اللہ کے قول ہے اور امام ابو ویسف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اقامت سے فراغت کے بعد نماز شروع کی جائے ۔ خلاصہ کھا ہے کہ فتوی امام ابو ویسف اور امام محمد رحمہ ما اللہ کے قول پر ہے اس لئے ' قَدُقَامَتِ الصَّلُو ہُ '' پر نماز شروع کی جائے۔ اس کا تعلق واضح ہو کہ نماز شروع کرنے کے بارے میں ہمارے ائمہ کے درمیان جوافتلاف یا یا جاس کا تعلق واضح ہو کہ نماز شروع کرنے کے بارے میں ہمارے ائمہ کے درمیان جوافتلاف یا یا جاس کا تعلق واضح ہو کہ نماز شروع کرنے کے بارے میں ہمارے ائمہ کے درمیان جوافتلاف یا یا جاس کا تعلق

استجاب سے ہے کہ' فَکُدُفَامَتِ الصَّلُوة ''کے وقت نماز شروع کرنامستحب ہے یاا قامت سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا شروع کرناسب کے بعد نماز کا شروع کرناسب کے بعد نماز کا شروع کرناسب کے پاس بالا تفاق جائز ہے۔ چنا نچ نزانہ میں مذکور ہے کہ اگرامام نے نماز شروع نہیں کی یہاں تک کہ مؤذن اقامت سے فارغ ہوئی اور جمہور کا اتفاق امام ابو یوسف سے فارغ ہوگیا تواس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے۔ یہاں خزانہ کی عبارت ختم ہوئی ) اور جمہور کا اتفاق امام ابو یوسف رحمۂ اللہ کے قول پر ہے کہ مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع کی جائے ، کیوں کہ اس صورت میں مؤذن کو بھی نماز امام کے ساتھ ابتداء ہی سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع کی جائے ، کیوں کہ اس صورت میں مؤذن کو بھی نماز امام کے ساتھ ابتداء ہی سے فارغ ہونے کے امام نماز شروع کرنے میں اتنی تا خیر کرے کہ مؤذن البتدامام ما لک اور امام شافعی رحم ہما اللہ کا قول ہے ہے کہ امام نماز شروع کرنے میں اتنی تا خیر کرے کہ مؤذن اقامت سے فارغ ہوجائے اور صفیں درست کر لی جائیں (ماخوذ از مرقاۃ وشرح نقامہ۔)

# جواذان دے اس کا قامت کہنا افضل ہے ضروری نہیں ہے

30/999 - زیاد بن حارث صدائی رضی الله عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ججھے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان کہوں میں نے اذان کہی بلال رضی الله عنہ نے اقامت کہنے کا اردہ کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ صدائی قبیلہ والے نے اذان دی ہے اور جواذان دے وہی اقامت کہے۔ اس کی روایت تر مذی ، ابوداؤداورا بن ماجہ نے کی ہے۔ فی: اس حدیث میں مذکور ہے کہ جواذان دے وہی اقامت کہے، اِس بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر اذان دینے والے کی رضا مندی سے دوسرا شخص اقامت کہ تو ریم کروہ نہیں ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی بہی اذان دینے والے کی رضا مندی سے دوسرا شخص اقامت کہ تو ریم کروہ نہیں ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی بہی قول ہے ، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اذان دینے والے کے سوااگر دوسرا اقامت کہ تو اس کو مطابقاً مکروہ قرار دیا ہے لیک افامت کہا تا مت کہا تا مت کہا تا قامت کہا تا قامت کہا تا قامت کہا تا قامت کہا تا میں دوسرے کا اقامت کہا مکروہ نہیں ہی وضل کہی ہی خواد وسرے کا قامت کہا تا مردہ نہیں میں دوسرے کا قامت کہا تا مردہ نہیں میں دوسرے کا قامت کہا تا میں جو دوالے کے سواد وسرے کا قامت جو ہمارے پاس جی افسال میں جائز ہے ، اس کی تا تکدیمیں ذیل کی حدیثیں ملاحظہ کیجے۔ (ردالمحتار، شرح وقا ہے۔) کی اقامت جو ہمارے پاس جائز ہے ، اس کی تا تکیدیں ذیل کی حدیثیں ملاحظہ کیجے۔ (ردالمحتار، شرح وقا ہے۔)

ایک اذان دی تواس کی رضامندی سے دوسرے کی تکبیر کہنے کا ثبوت

31/1000 محربن عبدالله رضى الله عنها پنے ججاعبدالله ابن زیدرضی الله عنه سے روایت

کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زیدرضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ا ذ ان کی بجائے گئی چز وں کےا نتظام کااراد ہ فر مایا تھا مگرا بھی کوئی چز طےنہیں یائی تھی ،راوی نے کہا کہ عبداللہ بن زید رضی اللّٰدعنہ کوا ذان کے بارے میں خواب دکھائی دیا تو وہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کواپناخواب سنایا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہتم بلال (رضی اللّه عنه) کواذ ان سکھاتے جاؤ تو عبداللّه بن زیدرضی اللّه عنه، بلال رضی اللّه عنه کواذ ان سکھاتے گئے اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے گئے ،عبداللہ بن زیرؓ نے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ا ور میں ہی ا ذان دینا جا ہتا ہوں تو حضورصلی الله علیه وسلم نے فر ما پا که ( ا ذان تو بلال رضی الله عنه کو دینے دو)اورتم اقامت کہو۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہےاورسکوت اختیار کیا ہےاورابوداؤ د کا سکوت حدیث کے سیح ہونے کی دلیل ہےاورا بن عبدالبرنے کہاہے کہاس حدیث کی سندحسن ہےاور حازمی نے بھی ایساہی کہاہے۔)

# ایک اذان دیے تواس کی رضامندی سے دوسراتکبیر کھےاس کے ثبوت پر دوسر کی حدیث

32/1001 عبدالله بن محمر بن عبدالله بن زيدرضي الله عنهم سے روایت ہے، اور وہ اپنے والدکے واسطے سے اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے اذان کے بارے میں خواب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کوحکم دیاانہوں نے اذان دی اس کے بعدعبداللّٰدرضی اللّٰہءنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ (اس کی روایت اما مطحاوی نے کی

# اذان کے وقت کلمے کی انگلیاں کا نوں میں رکھنا سنت ہے

33/1002 - عبدالرحمٰن رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میر ے والدسعد بن عمارا پینے دا دا سعد رضی

الله عنه سے، جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے مؤذن تھے روایت كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلال رضى الله عنه كو هم ديا كه اذان ديتے وقت اپنے دونوں كا نوں ميں اپنى دونوں انگلياں ركھا كريں حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كه كا نوں ميں انگليوں كار كھنا تمہارى بلند آوازى كا باعث ہوگا۔ (اس كى روايت ابن ماجہ نے كى ہے اور تر مذى نے بھى اسى طرح روايت كى ہے۔) باعث ہوگا۔ (اس كى روايت كى ہے دوانگليوں سے مراد كلمه كى دوانگلياں ہیں جن كواذان كے وقت كان ميں ركھنے كا تحم ہے۔ 12

# بلندمقام پراذان دیا کرنے کااور مبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی اذان کہنے کا ثبوت

ما نات کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر مسجد کے اطراف کے گھروں میں سب سے زیادہ بلند تھا بلال روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر مسجد کے اطراف کے گھروں میں سب سے زیادہ بلند تھا بلال رضی اللہ عنداس گھر پر چڑھ کر فجر کی اذان دیا کرتے تھے اور وہ آخری شب میں آجاتے اور گھرکی چیت پر پیٹھ کر صبح صادق کے طلوع ہونے کو دیکھتے رہتے اور جب صبح صادق کو دیکھتے تو انگڑائی لیتے پھر بیدعا ما نگتے ''اللّٰ ہُمَّ اِنِّی اَحْمَدُکَ وَاسْتَعِیْنُکَ عَلَی قُریْشِ اَنُ یُّقِیْمُوُ الْدِیْنَکَ ' (اے اللہ میں میری حمد بیان کرتا ہوں اور قریش کین کہ دمانگی ہوں کہ وہ تیرے دین کوقائم کریں) وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ اذان دیتے ، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ خداکی شم مجھے یا ذہیں پڑتا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کسی ایک شب میں بھی یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے، اور ابوداؤ دنے کہا ہے کہ اس صدیث سے منارہ پراذان دینے کا ثبوت ماتا ہے۔ (اور اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔)

#### اذان دینے اورامامت کرنے کے ستحق کون ہیں

35/1004- ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتمہاری ا ذان وہ لوگ دیا کریں جوتم میں نہایت نیک ہوں اور تمہاری امامت وہ کریں جوسب سے زیادہ علم والے ہیں۔(اس کی روایت ابوداؤد نے کی ہے۔)

#### باوضوءاور کھڑ ہے ہوکرا ذان کہنامستحب ہے

36/1005 - وائل بن حجر رضى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہا ذان کیلئے افضل ورسنت بہہے کہ باوضو چھن ہی اذان دےاور بیر کہاذان دینے والا کھڑا ہو کر ہی اذان کھے۔(اس کی روایت ابوالشیخ نے کی ہے۔ )

#### باوضوءاذان كہنامستحب ہے

37/1006- ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ، نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ باوضوء څخص ہی اذان دیا کرے۔(اس کی روایت تر مذی نے کی ہے اوراس حدیث کوضعیف قرار دیاہے۔)

ف: ہمارے علماء کہتے ہیں کہاس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باوضو څخص کاا ذان دینامستحب ہے اور اذان کیلئے وضوضر وری نہیں ہے،اس کی وجہ بہہے کہ جب قرآن کو جوعظمت میں اذان سے زیادہ ہے بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بغیر وضوء پڑھ سکتے ہیں تواذان جوعظمت میں قرآن سے کم ہے بغیر وضوءاذان دیناکس طرح نا جائز ہوگا،اس لئے جن روا پیوں سے باوضوءا ذان دینا ثابت ہوتا ہےان سےاذان باوضوء دینامستحب قراریائے گا ، (اس کی تا سُدابرا ہیم خخی رضی اللہ عنہ کی آ نے والی روایت سے ہوتی ہے۔ ) (پیعلیق اعلاءالسنن میں مذکور ہے۔ )

#### بغير وضوءاذان ديناجائز ہے

38/1007- ابرا ہیمنخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہا گرمؤ ذن بلا وضوء اذان دیتواس میں کوئی مضا نُقتٰ ہیں ہے۔اس کی روایت امام محمد نے کتاب الآ ثار میں کی ہے، ) اورامام محمد نے کہا ہے کہ ہم ابرا ہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے اس قول کوا ختیار کرتے ہیں اور بلا وضوءا ذان دیے میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھتے البتہ ہم حُنُمی کے اذان دینے کومکروہ سمجھتے ہیں۔

#### اذان اورا قامت کے کلمات کے آخرِ حرف کوساکن پڑھنا

39/1008-ابراہیم تخفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہا ذان جزم ہے اور تکبیر جزم ہے اور تکبیر جزم ہے اور سلام جزم ہے اور قرآن جزم ہے (یعنی اذان کے جملہ کے آخر کوسکون سے پڑھے اور تکبیر میں بھی اسی طرح آخر کلمہ کوسکون سے پڑھے اور قرآن میں بھی جہال آیت ختم ہوتی ہے وہال وقف کر کے پڑھے۔) (اس کی روایت سعید بن منصور نے کی ہے۔)

#### اذان کے بعد مسجد سے بغیر نماز پڑھے چلے جانامنع ہے

40/1009-ابوالشعثاء رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں ابو ہر ہرہ رضی الله عنه کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسے میں مؤذن نے اذان دی ایک شخص مسجد سے اٹھ کر جانے لگا تو ابو ہر رہہ وضی الله عنه اس کود یکھتے رہے یہاں تک کہ وہ شخص مسجد سے باہر ہو گیا تو ابو ہر رہہ وضی الله عنه نے فر مایا کہ اس شخص نے حضور ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کی ہے (اس لئے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسجد میں اذان سننے کے بعد بغیر نماز پڑھے مسجد سے جانا نہیں چا ہے ، اور اس نے ایسانہیں کیا ہے ، اس لئے یہ نافر مانی ہے۔) (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے اور مسلم ، نسائی اور تر مذی ایسانہیں کیا ہے ، اس لئے یہ نافر مانی ہے۔) (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے اور مسلم ، نسائی اور تر مذی کے بیات کی ہے۔)

#### اذان کے بعدمسجد سے بغیرنماز پڑھے چلے جانے کی وعید

41/1010 حضرت عثمان رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص مسجد کے اندر ہے اور اذان ہوئی پھروہ شخص مسجد سے نکل گیااور کسی ضروری کام کیلئے نہیں نکلااوروہ دوبارہ مسجد میں واپس ہونے کاارادہ نہیں رکھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

# (5/24)بَابُ فَضُلِ الْاَذَانِ وَ اَفْضَلِيّةِ الْإِمَامَةِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

(یہ باب اذان کی فضیلت اورامام کے مؤذن پرافضل ہونے اورمؤذن کے کلمات کا جواب دینے کے بیان میں)

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: "وَمَنُ أَحُسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَ آلِي اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا"۔اور ارشاد باری تعالی ہے (سورہ حمّ السجدہ پ 24ع میں) اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خداکی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔

#### مؤذن كى ذمه داريون كابيان

1/1011 - ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دوچیزوں کی ذرمہ داری مؤذن کی گردن پر ہے (1) ایک تو مسلمانوں کے روزوں کی ذرمہ داری (اس لئے مؤذن کو روزوں کی ذرمہ داری (اس لئے مؤذن کو چاہئے کہ صحیح وقت اذان دے تا کہ نماز اور روزوں میں خلل نہ ہو۔) (اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

#### اذان دینے والے کی فضیلت

2/1012-معاویه رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی

اللّٰدعليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سناہے كہا ذان دینے والے قیامت کے دن سب سے زیا دہ درا زگر دن (لیغیٰ شاندار) ہوں گے۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

#### اذان کی فضیلت اوراس سے شیطان کا بھا گنا

3/1013- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اذان نہ سننے کی غرض سے گوز مارتے ہوئے یعنی ہوا چھوڑتے ہوئے پشت چھیر کر بھا گتا ہےاور جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آتا ہےاور جب نماز کیلئے اقامت ہوتی ہے تو پھر بھا گتا ہےاور جب اقامت ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آ کرنمازی کے دل میں وسوسے ڈالتار ہتا ہےا ورکہتا ہے کہ فلاں بات یا دکرو،اور فلاں بات یا د کرواوروہ وہ باتیں یا د دلاتار ہتاہے جواسے پہلے یا د نتھیں ، بالآخر آ دمی بھول جاتاہے کہاس نے کتنی نمازیڑھی۔(اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طوریر کی ہے۔)

#### اذان کی فضیلت اوراس سے شیطان کے بھا گنے پر دوسری حدیث

4/1014- جابر رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سناہے کہ جب شیطان نماز کی اذان سنتا ہے تو وہ بھا گتا ہواروحا تک چلا جاتا ہے راوی کتے ہیں کہ روحامدینہ منورہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ہے۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

# اذان دینے والے کی فضیلت پر دوسری حدیث

5/1015- ابوسعد خدری رضی اللّه عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا که رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی نے خواہ جن ہو یاانسان یا کوئی اور چیز مؤذن کی اذان سنی ہوتو یہ سب قیامت کے دن مؤذن کیلئے گواہی دیں گے۔(اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

#### بلندآ وازسے اذان دینے والے اور باجماعت نماز پڑھنے والے کی فضیلت

اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

#### اخلاص کے ساتھ بغیر دکھاوے کے اذان دینے والے کی فضیلت

7/1017- ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جوشخص سات برس تک بغیر دکھاوے کے الله کی رضا جوئی اور ثواب کیلئے اذان ویتار ہاتواس کیلئے جہنم کی آگ سے برأت یعنی نجات لکھ دی جاتی ہے۔ (اس کی روایت تر مذی ، ابوداؤ د اور ابن ماجہ نے کی ہے۔)

## اذان اورا قامت كہنے والے كى فضيلت

8/1018-ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جوشخص بارہ برس تک اذان دیتار ہاتواس کیلئے جنت واجب ہوجاتی ہے، اوراذان

دینے کی وجہ سے اس کیلئے روزانہ ہرا ذان پر ساٹھ نیکیاں اورا قامت کہنے کی وجہ سے ہرا قامت پرتیس (30) نیکیاں ککھی جاتی ہیں۔(اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔)

#### قیامت کے دن تین شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے

الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے این عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر رہیں گے (1) ایک وہ غلام جس نے اللہ کاحق ادا کیا اور (2) دوسراوہ شخص جولوگوں کی امامت کرتار ہااور لوگ اس سے خوش رہے ، اور (3) تیسراوہ شخص جودن رات یا نچوں نمازوں کی اذان دیتار ہا۔ (اس کی روایت تر فدی نے کی ہے۔)

#### اذان کی فضیلت

ارشا دفر ما یا اگرلوگوں کومعلوم ہوتا کہ اذان دینے میں کیا فضیلت ہے تو (ہرشخص اذان دینا چا ہتااس لئے ) اذان دینے کیلئے تلواریں لے کرلڑیڑتے۔(اس کی روایت امام احمرنے کی ہے۔)

#### دارالكفر میں اذان کی آواز سنائی دینو حمله کرنا جائز نہیں

 فرمایا کہ ( تو حید کے اقرار سے )تم جہنم کی آگ سے نکل گئے ہو،صحابہ نے دیکھا تووہ شخص بکریاں جرانے والاتھا۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

# امام کے افضل ہونے کا بیان

12/1022- عبداللَّدرضي اللَّدعنه ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ جب رسول اللَّه صلَّى اللَّه

علیہ وسلم کی وفات ہوئی توانصار نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہواورآ پ ( مہاجرین ) میں سے ایک امیر ہوتوان کے پاس<عفرتعمررضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ کیا آپ لوگوں کومعلوم نہیں کہرسول اللہ صلی اللّه عليه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه کوتکم دیا تھا کہ وہ اوگوں کونما زیڑ ھائیں تو (اب میں تم سے یو چھتا ہوں کہ ) وہ کون شخص ہے (جوحضرت ابو بکررضی اللّہ عنہ کے ہوتے ہوئے )ان سے سبقت کرنے کو پیند کرتا ہے،سب نے بیک زبان کہا کہ ہم حضرت ابوبکرصد لق رضی اللہ عنہ پر سبقت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگتے ہیں۔ (اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔)

ف(1):امام ابن الہمام رضی الله عندنے کہاہے کہ ہمارے پاس اذان دینے سے امامت کرناافضل ہے اس لئے کہرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرنے پر مداومت فر مائی ہے اوراسی طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللّعنہم نے بھی امامت کرنے کی ہمیشہ یا بندی کی ہے۔

ف(2): واضح ہوکہ ہمارے پاس اذان دینے سے امامت کرناافضل ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللّٰدعليدكے پاس امامت سےاذان دیناافضل ہے،امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اذان کی فضیلت پرابو ہر برہ رضی اللّٰد عنه كي جس مديث سے استدلال كيا ہے وہ مديث بيہ كُهُ 'ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤذِّنُ مُؤُتَمَنٌ . ٱللّٰهُمَّ أَرُشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِورُ لِلْمُووَذِّنِيُنَ"امام ضامن ہے۔ ( كمقتديوں كى نماز كى صحت امام كى صحت نماز ير منحصر ہے ) اور مؤذنامانت دارہے۔(کہلوگ نمازوں کے پڑھنے اورروزوں کےافطار میں مؤذن پراعتاد کرتے ہیں)اے اللّٰدا ماموں کوعلم وعمل کی ہدایت فر ماا ورمؤ ذنوں کو بخش دے۔

امام شافعی رحمة الله علیه کااس حدیث سے استدلال بیہ ہے کہ امین کی حالت ضامن کی حالت سے افضل ہوتی ہے،اس لئے امام برمؤ ذن کوفضیلت حاصل ہے،لیکن اس حدیث کے بارے میں اشعۃ اللمعات میں کھاہے

کہاس حدیث سے امام اورمؤ ذن میں کسی کی افضلیت ظاہر کرنامقصودنہیں ہے بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایک کے حال کو بیان فر ماکر ہر دوکیلئے دعائے خیر فر مائی ہے۔ (اشعۃ اللمعات کی عبارت ختم ہوئی )اگراس حدیث سے کسی ایک کی فضیلت ظاہر کرنامقصود ہے تو درحقیقت امام ہی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ مؤ ذن تو صرف اوقات نماز یرامین ہے حالانکہ امام ارکان نماز کا ضامن ہوتا ہے، نیز امام بوقت دعاءمقتریوں اور برور دگار کے درمیان سفارت اور واسطه کا کام دیتا ہے، بیدکہاں اور وہ کہاں؟ امام افضل کیوں نہ ہو کہ وہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا خلیفہ ہےا ور مؤ ذن بلال رضی الله عنه کا جانشین ہے،اس سے بخو بی ظاہر ہے کہا مام اورمؤ ذن میں افضل کون ہے؟ علاوہ ازیں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اماموں کیلئے راوحق پر قائم رہنے کی دعافر مائی ہےاورمؤ ذنین کیلئے مغفرت کی دعافر مائی ہے، واضح ہو کہ را وحق پر قائم رہنے کی دعا مغفرت کی دعا سے اعلی وار فع ہے کیوں کہ مغفرت کا تقاضہ بیہ ہے کہ کچھ گناہ سرز دہوئے ہیں اوران کی بخشش کی دعا کی جارہی ہےاس کے برخلاف راوحق پر قائم رینے کا تقاضہ مقصد کو یالیناہے۔(بیمرقات میں مذکورہے۔)

ا مامت کےافضل ہونے کی تا ئید میں اور حدیثیں ہیں جوذیل میں آرہی ہیں: ۔

# امام کے افضل ہونے بردوسری حدیث

13/1023 - حضرت على رضى اللَّدعنه ہے روایت ہے کہانہوں نے کہا کہ رسول اللَّه صلى اللَّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مسجد میں تمام لوگوں میں افضل امام ہے اور امام کے بعد مؤذن ہے اور ان دونوں کے بعد و ہ مخص ہے جوا مام کی سیدھی جانب ہو، ( اس کی روایت دیلمی نے اپنی مسند میں کی

# امامت کے ستحق کون ہیں؟

14/1024- ما لك بن الحويرث رضى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كهتم اس طرح نما زپڑھوجس طرح تم نے مجھے نما زپڑھتے ہوئے دیکھاہےاور جب نماز کا وقت ہوجائے توتم میں سے کوئی شخص اذان دیے پھرتم میں سے (جوعلم میں یاعمر میں )سب سے بڑا ہوو ہ امامت کرے۔(اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی

#### (\_\_

ف: مرقات میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے امامت کی اذان پرفضیلت ٹابت ہوتی ہے کیوں کہ اذان دینے اللے کی شرط نگائی گئی ہے اور بیامامت کے اللے کیلئے سی قسم کی شرط نگائی گئی ہے اور بیامامت کے افضال ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔ 12

# امام کےافضل ہونے پرتیسری حدیث

15/1025- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ رحمت سب سے پہلے امام پرنازل ہوتی ہے، پھراس شخص پرنازل ہوتی جوامام کے سیدھے جانب (قریب ہونے میں) اول ہے، پھراس کے بعد جواول ہے اسی لحاظ سے رحمت نازل ہوتی جاتی ہے۔ (اس کی روایت ابوالشیخ نے کی ہے۔)

# امام کےافضل ہونے پر چوتھی حدیث

#### اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت

17/1027- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال رضی اللہ عنہ اٹھ کراذان دینے لگے، جب بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے تورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص (مؤذن کی طرح) یقین کے ساتھ اذان کے ہرگلمہ کا جواب دیتا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔)

#### ا ذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت پر دوسری حدیث

18/1028 عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا بیات و حض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بے شک اذان دینے والے ہم پرفضیات رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتم بھی جس طرح موذن کہتے ہیں کہا کر واور جبتم اذان کے جواب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی سے دعا ما گوتو تمہاری دعا قبول ہوگی ۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔)

#### اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت پرتیسری حدیث

19/1029 جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اذان دینے والے اور اذان کا جواب دینے والے اپنی اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوگا اور جواب دینے والا جواب دے رہا ہوگا۔ (اس کی روایت طبرانی نے الا وسط میں کی ہے۔)

# ا ذان سننے والا وہی الفاظ دہرائے جومؤ ذن کہتا ہے، پھر درود پڑھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مقام وسیلہ کی دعاءکر ہے

20/1030 عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنها سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جبتم مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنوتو تم بھی مؤذن کی طرح کہوجووہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لئے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس ایک درود کے بدلے اس پر دس دفعہ رحت بھیجتے ہیں پھرتم اللہ تعالی سے میرے لئے مقام وسیلہ ملنے کی دعاء کرو، کیوں کہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک ملنے کی دعاء کرو، کیوں کہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک

ہی کیلئے مخصوص ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا (جس کومقام وسیلہ ملے گا) توجو شخص میرے لئے مقام وسیلہ کے ملنے کی دعاء کرے گااس کیلئے میر کی شفاعت لازم ہوگی۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

ف: اس حدیث میں مذکور ہے کہتم بھی اسی طرح کہو جومؤ ذن کہتا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اذان سننے والے پرواجب ہے کہ مؤ ذن جن الفاظ کوادا کرے، جواب دینے والا بھی انہی الفاظ کو جواب میں ادا کرتا جائے لیکن امام حلوانی نے کہا ہے کہ مؤ ذن کا جواب دینازبان سے مستحب ہے اور واجب یہ ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلے تا کہ جماعت فوت نہ ہو۔ اگراذان من کر مسجد کو نہ جائے تو ترک واجب سے گنہگار ہوگا۔ (پیدر مختار میں مذکور ہے اور در مختار میں اس جگہ اور بھی تفصیل ہے۔ (جس کی تشریح ردالحتار میں کی گئی ہے۔)

# اذان ميس "حَىَّ عَلَى الصَّلُوة" اور "حَىَّ عَلَى الْفَلَاح" كاجواب

ف(2):اس حدیث میں مٰدکور ہے کہ''حَیَّ عَلَی الصَّلٰوة''اور''حَیَّ عَلَی الْفَلاح''ان ہردوکلمات کے جواب میں''لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلَّا باللّٰه ''کہیں۔

عدة المفتی میں لکھا ہے کہ 'حَقَّ عَلَی الصَّلُوة ''اور' حَقَّ عَلَی الْفَلَاح''ان ہردوکلمات کے جواب میں 'لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه'' کے ساتھ' 'مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ''اضافہ کریں اور''کافی'' میں ان دونوں چیزوں میں اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو''حَقَّ عَلَی الصَّلُوة ''اور''حَقَّ عَلَی الْفَلَاح'' کے جواب میں صرف'' لا حَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه'' پڑھیں یا صرف''مَاشَاءَ اللّٰهُ کَان' پڑھیں البتہ محیط میں تفصیل ہے کہ''حَقَّ عَلَی الصَّلُوة ''اور''حَقَّ عَلَی الْفَلَاح، مَاشَاءَ اللّٰهُ کَان'' کہا ور''حَقَّ عَلَی الْفَلَاح، مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کے اور''حَقَّ عَلَی الْفَلَاح، مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کے جواب میں 'لُا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''کہا ور''حَقَّ عَلَی الْفَلَاح، مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کے جواب میں 'لَا حَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور''مَقَ عَلَی الْفَلَاح، مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کو جُعَ کرے (نوح آفندی) ہیر د ایک کے جواب میں 'لا حَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور''مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کو جُعَ کرے (نوح آفندی) ہیر د ایک کے جواب میں 'لا حَوُلَ وَلاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور''مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کو جُعَ کرے (نوح آفندی) ہیر د ایک کے جواب میں 'لا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور''مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ'' کو جُع کرے (نوح آفندی) ہیر د ایک کے جواب میں 'لا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور' مَاشَاءَ اللّٰه کَانَ'' کو جُع کرے (نوح آفندی) ہیر د ایک کے جواب میں 'لا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه ''اور' مَاشَاءَ اللّٰه کَانَ '' کو جُع کرے (نوح آفندی) ہیر د

# اذان مين حَىَّ عَلَى الصَّلُوة "اور تحَىَّ عَلَى الْفَلَاح "كَ جوابِيردوسرى حديث

22/1032 علقمہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان دی، معاویہ رضی اللہ عنہ اسی طرح کہتے گئے جس طرح مؤذن نے کہا، یہاں تک کہ جب مؤذن نے ''حَیَّ عَلَی الصَّلُوة'' کہا توانہوں نے 'کہ حُول وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه'' کہا اور جب مؤذن نے ''حَیَّ عَلَی الْفَلاح'' کہا توانہوں نے 'کہ حُول وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْم'' کہا اور اس کے بعد مؤذن نے جس طرح کہا اسی فرح کہا اسی طرح کہ کرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواذان کے جواب میں اسی طرح کہتے ہوئے سامے۔ (اس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔)

اذان میں شہادتین کے جواب کا ایک اور طریقہ

23/1033-ام المؤمنين عائشهرض الله عنها سے روایت ہے، آپ فرماتی ہيں کہ جب رسول الله صلی الله عليه وسلم مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنتے کہ وہ 'آشُهدُ اَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ ''اور''اَشُهدُ اللهُ ''اور''اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ ''کہ رہا ہے تو حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے''وَانَا وَانَا'(لیعن جیسے تم گواہی دیرہ ہو، میں بھی ایسی ہی تو حیرا وررسالت دونوں کی گواہی دیتا ہوں اسی لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے اَنَاکُومکر رارشا دفرمایا ہے۔) (اس کی روایت ابوداؤدنے کی ہے۔)

#### تكبيراور" قَدُقَامَتِ الصَّلُوة"كجواب كاطريقه

سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی صحابی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنا شروع کیا جب بلال رضی اللہ عنہ نہ قَدُ فَامَتِ الصَّلُو قَ 'پر پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' وَ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَ اَدَامَهَا ' بعنی اللہ تعالیٰ نماز کو قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ الفاظ اقامت کا جواب اسی طرح ادا فرمایا جس طرح عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث نمبر (21) میں اذان کا جواب ویا گیا ہے ( یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے الفاظ کومؤذن نے جس طرح کہ آپ نے بھی اسی طرح ادا فرما نے البت ' نحقی علی الفاظ کومؤذن نے جس طرح کہ آپ نے بھی اسی طرح ادا فرما نے البت ' نحقی علی الصَّلُو ق' اور ' حَیَّ عَلَی الْفَلَاح '' کے جواب میں ' اَقَامَهَا اللّٰهُ وَ اَدَامَهَا''ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کے کلمات کا جواب بھی اسی طرح دینا چا ہے جس طرح اذان کے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کے کلمات کا جواب بھی اسی طرح دینا چا ہے جس طرح اذان کے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کے کلمات کا جواب بھی اسی طرح دینا چا ہے جس طرح اذان کے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کے کلمات کا جواب بھی اسی طرح دینا چا ہے جس طرح اذان کے کلمات کا جواب دیا جاتا ہے۔ ) ( اس کی روایت ابوداؤد دنے کی ہے۔ )

#### اذان کے بعد کی دعا

25/1035- سعید بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله عنہ مو ذن کی اذان سن کر ''اَشُهَدُ اَنُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ

وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . رَضيُتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّ بمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَّ بِالْإِ سُلام دِیْنًا ''لینی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبودسوائے اللہ تعالیٰ کے جو یکتا ہے اور جس کا نثر یک کوئی نہیں اور یہ بھی گواہی ویتا ہوں کہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندےاوراس کے رسول ہیں ، میں اللہ تعالیٰ کے برور د گار ہونے سے راضی ہوں ،اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ا ہونے برراضی ہوں اورا بنادین اسلام ہونے سے راضی ہوں ۔اذان سن کراس طرح کہنے والے کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔(اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

#### اذان اورا قامت کے درمیان دعا کی قبولیت

26/1036-انس رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہاذ ان اورا قامت کے درمیان کی دعاءر ذہیں ہوتی ۔ ( یعنی ضرور قبول ہوتی ہے، ) (اس کی روایت ابوداؤ داورتر مذی نے کی ہے۔ )

#### قبوليت دعا كےاوقات

27/1037- سہل بن سعدرضی اللّہ عنہ سے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ دووفت ایسے ہیں جن میں دعائیں رنہیں ہوتیں ، یا پیفر مایا کہ بہت کم رد کی جاتی میں،ایک از ان کے وقت کی دعاء دوسرے جہاد کے وقت کی دعاء جب ایک دوسرے سے گھ<sup>ت</sup> جاتے ہیں، ہاپہ فر ماہا بارش میں جھگتے وقت کی دعاء(اس کی روایت ابوداؤد نے کی ہے۔) 28/1038-اورداری نے بھی اس کی روایت کی ہے کین دارمی نے ہارش میں جھیگتے وقت کی دعا کا ذکرنہیں کیا ہے۔

#### اذان کے بعد کی دوسری دعا

29/1039- جابررضی اللّه عنه ہے روایت ہے انہوں نے کہا که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم

نے ارشا دفر مایا کہ جو تحض (پوری) اذان سے اوراس کا جواب دینے کے بعد بید دعاء پڑھے:

"اکلّہُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اَتِ سَیِّدَنَا مُحَمَّدَانِ الْوَسِیُلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ وَابُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُو دُنِ الَّذِی وَعَدُتَّه." اے اللہ! اے ہمارے پروردگار، سب بلاؤوں سے نماز کا بلاوا کمل ہے اوراے موجودہ نماز کے مالکجس کی اذان دی جارہی ہے! محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطافر مااور آپ کو مقام محمود عطاکر (جس کا تونے آپ سے وعدہ فرمایا ہے) تواس دعا کے پڑھنے والے کیلئے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

## اذان مغرب کے وقت دعا کرنے کا حکم

30/1040- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اذ ان مغرب کے وقت دعاء کیا کریں۔ (اس کی روایت بیہی ٹے الدعوات الکبیر میں ہے۔ )

#### اذان مغرب کے وقت دعاء کرنے کی دوسری حدیث

الله الله الله الله الله عنها سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اذان مغرب کے وقت اس دعاء کی تعلیم دی ہے، ' اللّٰهُمَّ هلذَا اِقْبَالُ لَیُلِکَ وَاِدُبَارُ علیہ وسلم نے اذان مغرب کے وقت اس دعاء کی تعلیم دی ہے، ' اللّٰهُمَّ هلذَا اِقْبَالُ لَیُلِکَ وَاِدُبَارُ نَهَادِ کَ وَاصُواتُ دُعَاتِکَ فَاغُفِورُ لِیُ!' (اے اللہ! بیروقت تیری رات کی آمد کا ہے اور تیرے دن کے رخصت کا اور تیری اذان دینے والوں کی اذان کا وقت ہے پس تو مجھے بخش دے۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے اور بیہ قی نے الدعوات الکبیر میں بھی اس کی روایت کی ہے۔)

## مغرب کی اذان اورا قامت کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے

32/1042- ابن بریدہ رضی اللّه عنہ سے روایت ہے، وہ عبداللّه بن مغفل مزنی رضی اللّه عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ہر دواذ ان یعنی

اذان اورا قامت کے درمیان (کم سے کم ) دورکعت ہیں ،سوائے نما زمغرب کے بعنی نما زمغرب کی اذ ان اورا قامت کے درمیان کوئی نمازنہیں ہے۔) (اس کی روایت دارقطنی نے کی ہےاور دارقطنی نے کہاہے کہاس کی سندمعترہے۔)

33/1043-اور بزارنے بھی بریدہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ 34/1044-اورایک روایت مین 'ز کُعتین مَاخَلا" کے بچائے 'ضکلاۃ اِلّا" کے الفاظ ہیں۔

ف: اذ ان اورا قامت کے درمیان بجزنما زمغرب ہرنماز کیلئے سنتیں ہیں ،اسی حدیث کی وجہ سے امام بوحنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ نے مغرب کی ا ذان اورا قامت کے درمیان فل نماز کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (بیم رقات میں مذکور

#### اذان كہنے پراُجرت لينے كابيان

35/1045- عثمان بن الى العاص رضى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپ مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے ۔حضورصلی الله علیه وسلم نے فر ما یا کهتم ان کے امام ہواورتم ان میں سب سے ضعیف کالحاظ کیا کرو،اورایک ایسے مخص کومؤ ذن بنالو جواذان پراُجرت نہ لیتا ہو۔ (اس کی روایت امام احمہ، ابوداؤ داورنسائی نے کی ہے۔)

#### اذان کہنے پراُجرت لیناجائز ہونے کا بیان

36/1046-ابومحذورہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے ،انہوں نے کہا کہرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم مجھ کواذان سکھاتے گئے اور میں اذان دیتا گیا، پھر جب میں اذان دینے سے فارغ ہوا تو حضور صلی الله عليه وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطافر مائی جس میں کچھ جاندی تھی۔ (اس کی روایت ابن حبان نے کی ہے۔)اور باب کاعنوان اذان پراُ جرت لینے کا جواز رکھا ہے۔(اوراس کی روایت نسائی نے بھی کی

ف: علاء نے اذان ، اقامت اور امامت پر اُجرت لینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے ، امام شافعی رحمة اللہ علیہ نے اذان ، اقامت اور امامت پر اُجرت لینا مکروہ قرار دیا ہے اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شاگر دوں نے بھی ان پر اجرت لینا ممنوع قرار دیا ہے اور اس پرعثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ ایسے شخص کومؤذن بناؤ جواذان دینے پر اجرت نہ لیتا ہو یہ متقد مین احناف کا قول ہے لیکن متاخرین احناف نے اجرت کے جائز ہونے پر فتو کی دیا ہے اور ابن حبان کی اس حدیث سے جوابومحذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ، استدلال کرتے ہیں ۔ (اس مسکلہ کی تفصیل بذل الحجود میں مذکور ہے ملاحظہ ہو۔) 12

#### بغیر عوض ثواب کے لئے اذان دینے والے کی فضیلت

37/1047- ابن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ الله تعالیٰ سے تو اب کا طالب مؤذن (جواجرت نہ لیتا ہو) اس کی مثال ایسے شہید کی ہے جوا پنے خون میں لت بت ہو، اور جب وہ مرجائے گا تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں بڑیں گے۔ (اس کی روایت طبر انی نے الکبیر میں کی ہے۔)

## جنگل میں اذان دے کرنماز پڑھنے والے کی فضیلت

38/1048 - عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمہار ارب اس بکریاں چرانے والے پر تعجب کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمہار ارب اس بکریاں چرانے والے پر تعجب کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی کے کسی بلند حصہ پر نماز کیلئے اذان ویتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فر ماتا ہے کہ میرے اس بندہ کے گنا ہوں کو دیکھو کہ اذان ویتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور جھے سے ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندہ کے گنا ہوں کو بخش دیا اور اس کی جو اس کی روایت ابوداؤ داور نسائی نے کی ہے۔)

## جنگل میں اذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھنے والے کی فضیلت

39/1049- سلمان فارسی رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی شخص کسی جنگل میں ہوا ور نماز کا وقت آ جائے تو وہ وضوء کرلے اور اگر پانی نہ ملاتو تیم کرلے، اگر اس نے (صرف) اقامت کہی ہے تو اس کے ساتھ دوفر شنے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اس نے اذان واقامت کہی ہے تو اس کے بیچھے اللہ تعالی کی اتنی بڑی فوج نماز پڑھتی ہے جس کے اول و آخر کے دونوں سرے دکھائی نہیں دے سکتے۔ (اس کی روایت عبدالرزاق نے کی ہے اور یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند کے راوی صحاح کے راوی ہیں۔)

### (6/25) بَابُ

ف: ابن جررحمه الله نے کہاہے کہ اذان کے متعلق جو کچھ گذراہے یہ باب ان چیزوں کا تقہہے۔

# صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دینے کی ممانعت

1/1050 بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب تک فیجر کی روشنی اس طرح ظاہر نہ ہوجائے اذان مت دیا کر و،اس طرح فر ماتے ہوئے حضور صلی الله علیه وسلم نے دست مبارک کوآسان کی طرف عرض میں پھیلایا۔ (اس کی روایت ابوداؤ د نے کی ہے اور ابوداؤ د نے اس حدیث کوضعیف نہیں قر اردیا اور بیہق نے بھی اس طرح روایت کی ہے۔ الا مام میں کہا ہے کہ اس سند کے راوی سب ثقہ ہیں۔

2/1051 عبدالعزیز بن ابی رواد کی روایت میں ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ بلال رضی الله عنه نے صادق طلوع ہونے سے پہلے اذان دے دی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔

ف (1): اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب تک صبح صادق نہ ہو فجر کی اذان نہ دیا کرو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ 12 ف (2): اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے ارشا دفر مایا کہ جب تک صحیح صادق طلوع نہ ہو فجر کی اذان نہ دیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سی نماز کی اذان اس کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے اذان دی گئی ہے تو وقت شروع ہونے پراس کا اعادہ کیا خروع ہونے براس کا اعادہ کیا جائے اس کی وجہ بیہے کہ اذان جماعت کی اطلاع کیلئے دی جاتی ہے اور وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے اور اگر وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے دی جائے اور وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے اور وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے اور وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے دی جائے اور وقت سے پہلے اذان دینے سے اذان کی جائے دی جائے

جوغرض ہے کہ جماعت کے وقت سے مطلع کیا جائے ، وہ غرض حاصل نہیں ہوئی تو گویا وقت سے پہلے اذان دینا جماعت کے وقت سے بخبررکھنا ہوا ، البعۃ فجر کی اذان کے بارے میں اما م ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رات کے نصف آخر میں فجر کی اذان جائز ہے اورا ما مثافعی رحمہ ٰ اللہ کا بھی بہی قول ہے ، کیوں کہ اس پر اہل حرمین کا نسلاً بعد نسل عمل در آمد ہے لیکن بیرصد بیٹ سب پر جت ہے بیہ ہدا ہیہ ما خوذ ہے اور نہایۃ میں مذکور ہے کہ اگر بیکما حالے کہ حدیث میں 'لایکھُوں گؤ گئے اَ اَ اَنْ بِالالِ '(لیعنی م کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دھو کہ نہ دے ) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ قبل از وقت اذان دیا کرتے تھے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ بھی ہماری دلیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ ہوا ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کا اعتبار کیا کرتے ہیں ، جب ہی تو حضور اکر م اللہ عنہ کے اذان کا اعتبار کیا کرتے ہیں ، جب ہی تو حضور اکر م صلی اللہ عنہ ہو کا ایسا عتبار نہ کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تم کو دھو کہ نہ دے ، بلال رضی اللہ عنہ اس لئے اذان دیتے ہیں کہ شب میں عبادت کرنے والا عبادت کو ختم کردے ، روزہ دار سحری کرے اور سونے والا نیند سے الشے اس لئے ادان شروع کرنے تک کھاتے پیتے رہو ، کیوں کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نا بینا تھا اور جسے بہ نہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 جب تک لؤگوں سے بہ نہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میٹور کیا کہ این مکتوم رضی اللہ عنہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میلوں سے بہ نہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میلوں سے بہ نہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میلوں سے بہ نہ من لیے تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میلوں سے بہ من کیا کہ تھے کہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ 12 میلوں سے بہ من کیا کہ تھوں کیا کہ تھو کی کو میں کیا کہ تھوں کیا کہ تھوں کیا کہ تھوں کیا کہ تھوں کیا کہ تو میا کیا کہ تھوں کیا کہ تو کو تھوں کی کی کی کو تو کی کو تو کہ تھوں ک

# صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دینے کی ممانعت پر دوسری حدیث

اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا عنہ سے فرمایا کہ س لئے تم نے ضبح صادق سے پہلے اذان دی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نیند سے او گھتا ہواا ٹھا اور گمان کیا کہ ضبح صادق ہوگئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی طرف سے اس معذرت کا اعلان کرلیں کہ بندہ وقت معلوم کرنے سے بے خبر تھا اور نیند میں تھا۔ (اس کی روایت بیہ قی نے کی ہے ، اور ابوداؤ د نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔)

ف: اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ۔ 12

#### سفرمیں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان

4/1053- ما لک بن الحویر یث رضی الله عنه سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں اور میرے

ایک چپازاد بھائی ہم دونوں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبتم سفرکونکلوتو اذان دیا کرواورا قامت کہا کرواورتم دونوں میں سے جو بڑا ہےوہ المامت کیا کرے۔(اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

## اذان اورا قامت قضاءنمازوں کیلئے بھی کہنی جا ہئے

الدے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا یک رات ہم چلتے رہے جب صبح قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پراتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیندا آگئ اور ہم سب لوگ بھی سو گئے (سب سے پہلے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ آفتا ب نکل چکا تھا اور دھوپ ہم پر گرر ہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو تھا ویا تو انہوں نے اذان دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض سے پہلے دور کعت سنت ادافر مائی پھر تھم دیا تو مؤذن نے اقامت کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرض پڑھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن نے ہمار ہے سان فرما نمیں۔ (اس کی روایت نے ہمار سے سانی نے کی ہے اور اسی طرح ابوداؤ د، حاکم ، ہزار، طبر انی اور بیق نے بھی اس کی روایت کی ہے۔) نیائی نے کی ہے اور اسی طرح ابوداؤ د، حاکم ، ہزار، طبر انی اور بیقی ان کی روایت کی ہے۔) نیائی نے کی ہے اور اسی طرح ابوداؤ د، حاکم ، ہزار، طبر انی اور بیقی ان کی روایت کی ہے۔) نیائی نے کی ہے اور اسی طرح ابوداؤ د، حاکم ، ہزار، طبر انی اور بیقی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔) نیائی نے کی ہے اور اسی طرح ابوداؤ د، حاکم ، ہزار، طبر انی اور ابتان اور اتامت دونوں کہی جائیں، یہی حقی نیاز سی کی ان ان اور اتامت دونوں کہی جائیں، یہی حقی رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا المی اللہ علیہ وسلم نے لیا م شافی رحمہُ اللہ پر جمت ہے، اس لئے کہ امام موصوف قضاء نماز وں کی ادائی میں صرف قامت پر اکتفاء یہ امام

# مقتدی جماعت کیلئے کب کھڑ ہے ہوں

6/1055- ابوقیا دہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشا دفر مایا کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو تم اِسی وقت اٹھو جب مجھے دیکھ لوکہ میں حجر سے سے نکل گیا ہوں (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے)

ف: ذخیرہ میں ہے کہ اگرامام مسجد کے باہر ہوا ورصفوں کے پیچھے سے مسجد میں داخل ہور ہاہے تو نمازی امام کود کھتے ہی کھڑ ہے ہوجا کیں اور درمختار کی عبارت سے ہے کہ اگرامام سامنے سے مسجد میں داخل ہور ہاہے توامام پر نگاہ کر تے ہی مقتدی کھڑ ہے ہوجا کیں۔ 12

#### مقتدی کے جماعت میں آ کرشریک ہونے کا طریقہ

الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب نمازکی اقامت ہوجائے تو نماز کیلئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ معمولی رفتار سے اطمینان کے ساتھ آؤاور جو کچھ نمازتم کومل جائے اُسے جماعت سے پڑھ لواور جو باقی رہ جائے بعد میں اس کی قضاء کرلو۔ (اس کی روایت ابوداؤ داور طحاوی نے کی ہے۔) لواور جو باقی رہ جائے بعد میں اس کی قضاء کرلو۔ (اس کی روایت ابوداؤ داور طحاوی نے کی ہے۔) 8/1057 اور ابن ابی شبیہ نے سند صحیح کے ساتھ ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ میں سند صحیح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت کی ہے۔

10/1059-اوربیہی نے سندمعتبر کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔
11/1060-اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے
تو وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تک تم صف میں نہ بہنچ
جا وَ اور صف میں نہ کھڑ ہے ہوجا وَ تب تک ہرگز رکوع کرنے اور تکبیر تحریمہ کہ کر جماعت میں شریک ہو نے کی عجلت مت کیا کرو۔

ف(1): ال حدیث میں مذکور ہے ' إِذَا اُقِیُمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَاتُوُهَا تَسْعَوُنَ ' (جبنمازی اقامت ہونے گئے تو تم نماز کیلئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو) واضح ہوکہ اقامت س کردوڑنے کی جوممانعت

یہاں وارد ہے وہ نہی تنزیبی ہے، چنا نچہ ابن عمررضی اللہ عنہما کی حدیث جواس حدیث کے بعد آرہی ہے اس سے جماعت کیئے بغیر مشقت کے تیزی سے آنا ثابت ہور ہاہے۔ (التعلیق الممجد) 12 فی اور دیے کہ 'فَمَا اَدُرَ کُتُمُ فَصَلُّوا وَ مَافَاتَکُمُ فَاقضُوا'' (جو کچھنمازتم کو

ف(2):ال حدیث میں پیجھی وارد ہے کہ' فَهَمَا اَدُرَ کُتُهُمْ فَصَلُّواْ وَهَافَاتَکُمْ فَاقْضُواْ'' (جو پچھنمازتم کو مل جائے اُسے جماعت کے ساتھ پڑھالواور جو باقی رہ جائے بعد میں اس کی قضاء کرلو۔) سب کا تفصل سب کیسٹنجن کی سب سب سبت میں میں میں میں میں میں میں میں میں قوم مار میں میں میں میں میں میں میں میں

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ کسی شخص کوامام کے ساتھ ابتداء نماز سے جماعت میں شرکت کا موقع نیمل سکا اور جماعت میں وہ ایسے وقت شریک ہوا جب کہ نماز کا کچھ حصہ ہو چکا تھا، ایسے شخص کومسبوق کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق حدیث میں دوطرح کے الفاظ وار دہیں۔

(1) '' وَمَافَاتَكُمُ فَاقَصُوا'' (نماز كاجودها م كساته ند ملنے في وقت ہوگيا ہے اس كي قضاء كراو)
دوسرے '' وَمَافَاتَكُمُ فَاَتِهُوُ '' (نماز كاجودها م كساته ند ملنے في وقت ہوگيا ہے اس كوتمام كراو)
ايك ميں قضاء اور دوسرے ميں إتمام كالفظ فذكور ہے، اب إتمام اور قضاء كمعنى ميں علاء كے در ميان بيا ختلاف ہے
ايك ميں قضاء اور دوسرے ميں إتمام كالفظ فذكور ہے، اب إتمام اور قضاء كمعنى ميں علاء كے در ميان بيا ختلاف ہے
ايد ختلاف بيدا ہوگيا كہ مسبوق جب سے امام كساته ختماز ميں شريك ہوا ہے تو امام كساته اداكى ہوئى نماز مسبوق
ك كابتداء ہوگى يا اُس كى آخرى نماز ہوگى؟ اس بارے ميں دوقول ہيں ايك قول بيہ ہے كہ مسبوق جہاں سے نماز ميں
ك ابتداء ہوگى يا اُس كى آخرى نماز ہوگى؟ اس بارے ميں دوقول ہيں ايك قول بيہ ہے كہ مسبوق جہاں سے نماز ميں
ثريك ہوا ہے وہاں سے اس كى نماز شروع ہوئى ہے، اس لئے بياس كى نماز كا ابتدائى حصہ ہوگا ، اور شخص امام كسلام نہور نے كے بعدا والله نماز مي حصہ جماع ہوگا ، اور المام اور اگى شميم اللہ كاقول ہے اور امام الك اور امام الحمد والد مناز جس كو يہ تبايل ہو ہو ہا ہے امام كساته اداشدہ نماز سے بھى ايك روايت ميں اس طرح منقول ہے اور ان مام اور اگى شميم اللہ كاقول ہے اور امام الك اور امام الحمد والد سے ہوا والد ہو اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ہوں ہو اور اس كے اللہ اللہ كيا ہے ہوا وار اس كے كہ اللہ كاقول ہے اور امام الك اور امام الحمد والى نماز جس كى ابتداء پہلے سے ہوا ور اس كے كہ تحد ہوتى كے الفاظ ' وَ مَافَا تَكُمُ فَاتِهُوںُ '' سے حالے تو اس قول كى بناء پر امام كے بحد مسبوق كى نماز كا آخرى حصہ ہے ہو دوسرا قول بيہ ہے كہ مسبوق جبال سے جماعت ميں شريك ہوا ہو وہ مسبوق كى نماز كا آخرى حصہ ہے ہوں دوسرا قول بيہ ہے كہ مسبوق جبال سے جماعت ميں شريك ہوا ہو وہ مسبوق كى نماز كا آخرى حصہ ہے ہوں دوسرا قول ہو ہو نماز كا آخرى حصہ ہے اس كے خود امام كى نماز كا آخرى حصہ ہے ہوں دوسرا قول ہو نہ كے نماز كا آخرى حصہ ہے ، اس كے غمار سے نماز كا آخرى حصہ ہے ہوں دوسرا قول ہے نماز كا آخرى حصہ ہے ہوں دور الوں ہو نے كے بعد قضاء نماز جواد اكر كے نماز دورا ميں کے نماز كا آخرى حصہ ہے اس كے نماز كار خول كے بعد قضاء نماز خواد اگر كے دورا ميں كے نماز كار خول كے بعد قضاء نماز كار خول كے دورا كور كے دورا كے كور كور كور كور كور كور كے دورا كور كور كور كور كور كور ك

گا، وہ اس کی نماز کے فوت شدہ ابتدائی حصہ کی قضاء ہوگی اور نماز کا وہ حصہ جس کو بیامام کے سلام پھیرنے کے بعد

اداکررہا ہے اس کی نماز کا ابتدائی حصہ کہلائے گا جو تضاء ہو گیاتھا، اب وہ اس کواداکررہا ہے۔

یہا م ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اورا ما م احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ نیز حضرت سفیان ، مجاہدا ورا بن سیریں رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے ، ابن بطلال نے کہا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید حضرات ابن مسعودا بن عمر ، ابراہیم خنی ، شعبی اور ابو قلابہ رضی اللہ عنہم کی روایتوں سے ہوتی ہے اور اس قول ثانی کے قائلین نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ' وَ مَا فَاتِکُمُ فَاقْصُو ُ ا' سے استدلال کیا ہے اور امام شافعی اور ان کے اصحاب نے فائے ہو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کا جو آخری حصہ ہے وہ مسبوق کی نماز کا بھی لاز ما مر بوط ہوتی ہے اور اس سے جدانہیں ہو کتی ، اس لئے امام کی نماز کا جو آخری حصہ ہے وہ مسبوق کی نماز کا بھی لاز ما مر بوط ہوتی ہے اور اس سے جدانہیں ہو کتی ، اس لئے امام کی نماز کا جو آخری حصہ ہے وہ مسبوق کی نماز کا بھی لاز ما مر بوط ہوتی ہوا ور نہ امام کی اقتداء کے منظاء کے خلاف ہوگا ، اس بناء پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ' فاتِہ مُو وُ اس خین نوی صلی اللہ علیہ وسلم ' فاتِہ مُو وُ اس نین نوی سے کہ تفاد کی تو اس نوی کی نماز کا جو اس نے نماز کو تو تشدہ دھے کی بین اس طرح می کی نماز ناقص تھی اور اس شخص نے امام کے نماز کو تم تسی کی نماز کو تم کی نماز کو تم کی اس نوی میں نہ کور ہے ) اس کومثال سے اس طرح سیجھے :

اور اس شخص نے امام کے نماز ختم کرنے کے بعد نماز کے باقی حصہ کوا دا کر کے اپنی اس ناقص نماز کو تمام کر لیا۔ ( یہ عدم نے نامام کے نماز کو تم کی ناکہ کو سیجھے :

ایک شخص ظہر کی جماعت میں امام کے ساتھ ایسے وقت شریک ہوا جبکہ امام کی دور کعتیں ہو چکی تھیں اور اس نے امام کے ساتھ آخری دور کعتیں ادا کرلیں تو امام شافعی رحمہ 'اللہ کے قول کے لحاظ سے امام کے ساتھ اس نے آخری جود دور کعتیں ادا کی ہیں اس کی پہلی دور کعتیں ہوں گی اور اب وہ امام کے سلام پھیر نے کے بعد جود دور کعتیں ادا کر رہا ہے اس کی آخری دور کعتیں ہیں کہ وہ ان دور کعتوں سے اپنی نماز کو تمام کر رہا ہے اس لئے وہ ان دونوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گاہم مورہ نہیں کر ہے گا، اس کے برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے لحاظ سے میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گاہم مسورہ نہیں کر ہے گا، اس کے برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے لحاظ سے اس مسبوق نے امام کے ساتھ جو دودور کعتیں اداکی ہیں وہ امام کی رکعتوں کی طرح اس کی بھی آخری دور کعتیں ہیں اور کعتیں ہیں ہوقتاء ہوگئی ہیں ، جن امام کے سلام پھیر نے کے بعد ریہ جو دوفوت شدہ رکعتیں اداکر ہے گا اس کی پہلی دور کعتیں ہیں جو قضاء ہوگئی ہیں ، جن کو سیامام کے سلام پھیر نے کے بعد اداکر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی کر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی کر رہا کے سلام کے سلام پھیر نے کے بعد اداکر ہا ہے اس وجہ سے وہ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی کر رہا ہے اس کے سلام کے سورہ بھی کر رہا ہے اس وجہ سے وہ ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ شم سورہ بھی کر رہا ہے اس کو بھی سورہ بھی کر رہا ہے اس کو بھی سورہ بھی کر رہا ہے اس کے سلام کے سلام کے سلام کے سلام کے ساتھ کی کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے

مفتذی کے جماعت میں آگر تشریک ہونے کے طریقہ پر دوسری حدیث 12/1061- نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بقیع کو گئے ہوئے تھے ان کومبجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت کی آواز بقیع میں سنائی دی جس پروہ وہاں سے تیزی سے آئے۔ (اس کی روایت امام محمد نے امام مالک سے کی ہے اور کہا ہے کہ شرکت نماز کیلئے تیز چل کر آئے۔ (اس کی روایت امام محمد نے امام مالک سے کی ہے اور کہا ہے کہ شرکت نماز کیلئے تیز چل کر آئے۔ (اس کی روایت امام کئے نہیں ، بشر طیکہ اپنے کو نہ تھا کے اور تکلیف نہ ہو۔)

## (7/26) بَابُ الْمَسَاجِدِ وَ مَوَاضِعِ الصَّلوةِ

# (یہ باب مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے بیان میں ہے)

وَقُولُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ 'أَنُ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَلِيْفِيْنَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ ''
الله تعالی کاارشاد ہے (سورہ بقرہ پ 1 ع 15 میں) ہمارے اس گھر (یعنی کعبہ) کوطواف کرنے والوں اوراعتکاف کرنے والوں اوررکوع اورسجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کیلئے خوب پاک و صاف رکھا کرو۔ وَقَو لُهُ: ' وَحَیْثُ مَا کُنتُمُ فَولُوْ او جُوهَکُمُ شَطُرَهُ ''اور تول باری تعالی ہے (سورہ بقرہ پ 2 ع 2 میں) مسلمانو! تم جہاں کہیں ہوا کروا پنا چہرہ (نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کرو۔)

وَ قَوْلُهُ :''اِنَّ اَوَّلَ بَيُتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبلَرَکًا وَّهُدًی لِّلُعلَمِیْنَ''اور قول باری تعالی ہے(سورہ آلعمران پ4ع1میں)لوگوں کی (عبادت کیلئے)جو پہلا گھر کھمرایا گیا ہے۔وہ یہی ہے جوشہر مکہ میں واقع ہے (جو) برکت والا اور دنیا بھرکےلوگوں کیلئے (موجب) ہدایت

وَقَوْلُهُ: '' فِی بُیُوْتِ اَذِنَ اللَّهُ اَنُ تُرُفَعَ وَ یُذُکّرَ فِیُهَا اسْمُهُ ''اور تول باری تعالیٰ ہے (سورہ نورپ 18ع5 میں ) ایسے گھروں میں (جا کرعبادت کرتے ) ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے محم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ (مراد ان گھروں سے مسجد س ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنبی اور جا نضہ داخل نہ ہوں۔)

وَقَوْلُهُ : 'إِنَّمَا يَعُمُو مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ''اورقول بارى تعالى ہے( سورہ تو بہ یہ 10ع 8 میں ) ہاں اللہ کی مسجدوں کوآ با دکرنا ان لوگوں کا کام ہے جواللہ اور قیامت کے دن پرایمان لائے ہیں۔

#### كعبه كے اندرنماز پڑھنے كابيان

1/1062-ابن عمررضی الله عنهما ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہرسول الله صلی الله علیه وسلم بیت اللّٰد میں داخل ہوئے پھر ہا ہرتشریف فر ماہوئے ، بلال رضی اللّٰدعنہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پیچھے ۔ تھے، ابن عمر کتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ کیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نمازا دا کئے؟ انہوں نے جواب دیا کنہیں ، جب دوسرا دن ہوا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ کےا ندر داخل ہوئے ، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم اندرنماز یڑھے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں دورکعت نماز پڑھے ہیں۔(اس کی روایت دارقطنی نے کی ہے۔)

#### کعبہ کے اندر نماز بڑھنے کے بیان میں دوسری حدیث

2/1063- عبدالرحمٰن بن زجاج رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں شیبہ بن عثمان رضی الله عنه کے پاس جا کر یو چھا کہ اے اباعثمان! رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق ابن عباس رضی اللّه عنهما کیے ہیں کہ حضورصلی اللّه علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوکر کعبہ کے اندرنما زنہیں ۔ یڑھے،شیبہرضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے کے دوستونوں کے پاس دورکعت نمازا دافر مائے ہیں اور نماز کے بعد دونوں ستونوں سے اپنی پشت مبارک چمٹائے رہے۔(اس کی روایت طحاوی نے کی ہے، )اورابویعلٰی اورابن عسا کرنے بھی اسی طرح روایت کی

#### کعبہ کے اندر نماز بڑھنے کے بیان میں تیسری مدیث

اللہ علیہ کے اندرداخل ہوئے اور حضرت فضل اور اسامہ بن زیداور عثان ابن طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندرداخل ہوئے اور حضرت فضل اور اسامہ بن زیداور عثان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ م بھی (آپ کے ساتھ داخل ہوئے) (بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ فضل رضی اللہ عنہ کے بجائے بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے) ابن عمر رضی اللہ عنہ ما کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس سے میں ملاوہ بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، میں نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر کہاں نما زیڑھے اللہ عنہ باللہ کے اندر کہاں نما زیڑھے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ان دوستونوں کے درمیان نما زادا فر مائے ہیں۔ (اس کی روایت کی ہے۔)

# استقبال قبله كيلي سمت كعبه كى نيت كرنا كافى ہے مگر مكه والے اور مدينه

# والول كيلئے عين كعبه كى نيت ضرورى ہے

4/1065- ابو ہر بر ہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مشرق اور مغرب کے در میان قبلہ ہے۔ (اس کی روایت تر مذی نے کی ہے۔)

ف :اس حدیث میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا قبلہ جانب جنوب، مشرق اور مغرب کے در میان ہے، اس لئے کہ مدینہ منورہ مشرق اور مغرب کے در میان واقع ہے۔

واضح ہو کہاستقبال قبلہ میں دوقول ہیں ،ایک قول میہ ہے کہ عین کعبہ کی جانب رخ کرنا فرض ہےا گرعین کعبہ کی جانب رخ کرنا کعبۃ اللّٰد کے نگاہ سے غائب ہونے کی وجہ سے دشوار ہے تو عین کعبہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔

دوسراقول سے کہ جولوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ عین کعبہ کی جانب رخ کریں اوراسی طرح مدینہ منورہ میں رہنے والوں کیلئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی عین کعبہ کی نیت کریں کیوں کہ مدینہ منورہ کا قبلہ بذر بعہ وحی متعین ہوا ہے البتہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سواد وسرے مقامات پر رہتے ہوں ، ان کیلئے عین کعبہ کی جانب رخ کرنے کی نیت ضروری نہیں بلکہ ان کے لئے ست کعبہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنا کافی ہے اور اس مدیث میں وارد ہے کہ'' مشرق ہے اور اس مدیث میں وارد ہے کہ'' مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے'' اور اس سے سمتِ قبلہ کی نیت کے کافی ہونے کی دلیل حاصل ہوتی ہے۔ (نہایة ، مرفقار، مرقات۔) 12

## كعبة الله اوربيت المقدس كى بناءكب موئى؟

اللہ علیہ وسلم ہے وض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے روئے زمین پرکونی مسجد بنائی گئی؟
علیہ وسلم ہے وض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے روئے زمین پرکونی مسجد بنائی گئی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی کعبہ (سب سے پہلے روئے زمین پرعبادت گاہ بنایا گیا ہے) راوی کہتے ہیں کہ میں نے وض کیا کہ اس کے بعد کونی مسجد بنائی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، میں نے یو چھا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنے برس کا فاصلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیا لیس سال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین تم کونماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ نے فرمایا کہ تم مرد کے درمیان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین تم کونماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ

ف: کمعات میں کہاہے کہ اس حدیث میں اشکال ہے وہ یہ ہے کہ تعبۃ اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان دونوں کی تعمیر میں ایک ہزار برس سے زیادہ مدت کا فرق ہے، اس اشکال کا عمدہ جواب ابن جوازی رحمۃ اللہ نے قل کیا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ ان دونوں مسجدوں کے ابتدائی تقمیر کی طرف ہے کیوں کہ جس طرح تعبہ کے بانی اول ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں اسی طرح بیت المقدس کے بانی اول سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں ۔ اس بارے میں منقول ہے کہ تعبۃ اللہ کوسب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور جب ان کی اولا دروئے زمین پر پھیلی توان کی اولا دہی سے سی نے اولاً بیت المقدس کی بناءر کھی اور ان دونوں مسجدوں کی اس ابتدائی تقمیر میں چالیس برس کا فرق ہے ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ المقدس کی بناءر کھی اور ان دونوں مسجدوں کی اس ابتدائی تقمیر میں چالیس برس کا فرق ہے ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس تقمیر کیا ۔ 12

# مسجد نبوی (صلی الله علیه وسلم) میں نماز پڑھنے کا تواب

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا اداکر نا دوسر ہے مساجد کے مقابلہ میں مسجد حرام کے سوائے ایک ہزار نماز اداکر نے سے بہتر ہے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

#### مساجد ك ثواب كابيان

#### مسجد نبوئ كى فضيلت

8/1069 ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں صرف کسی نیک کام (مثلاً نماز، اعتکاف، زیارت، تلاوت اور ذکر کے) سیکھنے یا سکھانے کیلئے (یاان پرعمل کرنے کیلئے آیا ہو) تو وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے اور جو شخص ان چیز وں کے سواکسی اور چیز کیلئے آتا ہوتو وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو دوسروں کے سامان کو صرف دیکھتا ہے (اور اس سے پہھیجی نفع نہیں اٹھاتا۔) آدمی کی طرح ہے جو دوسروں کے سامان کو صرف دیکھتا ہے (اور اس سے پہھیجی نفع نہیں اٹھاتا۔) فی: اس کی روایت کی ہے۔) فی: اس کی روایت کی ہے۔) نفی: اس کی روایت کی ہے۔) کے جو دوسروں کے سامان کو دیکھتا ہو، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب شیخص آخرت میں ان لوگوں اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں کے سامان کو دیکھتا ہو، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب شیخص آخرت میں ان لوگوں اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں نے سامان کو دیکھتا ہو، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب شیخص آخرت میں ان لوگوں ایر کا جوموقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عامیہ کو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عامیہ کی البہ عالیہ کی دیا ہو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عالیہ کو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عالیہ عالیہ کی دیا ہو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عالیہ عالیہ کی دیا ہو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عالیہ کو موقع ضائع کر دیا اس پر حسر ت کرے گا اور رنجیدہ ہوگا کہ میں کیوں ایسی دولت سے محروم رہا۔ (اشعة البہ عالیہ کو موقع ضائع کر دیا اس پر حس سے کر دیا سے محروم رہا کی اس کی دیا اس پر حس سے کر دیا سے کی مول کی دیا سے مول کی دیا سے کی مول کی دیا سے کا میکھوں کی مول کی سے کی دیا سے کی مول کی دیا سے کا مول کی دیا سے کر دیا سے کا مور کی دیا سے کی مول کی دیا سے کی دیا سے کر دیا سے کا مور کی دیا سے کر دیا سے

### مسجد نبوی کے آداب

9/1070 سائب بن یزیدرضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں سور ہا تھا کہ کسی نے مجھے کنگر مارکر جگایا میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہیں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤاوران دونوں شخصوں کو میرے پاس بلالاؤ (کہ مسجد میں پکار کر باتیں کررہے ہیں) میں نے ان دوآ دمیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنه نے ان سے فرمایا کہ تم کس قبیلہ کے ہویا کہاں کے ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا کہ آم مل سے ہوتے تو ضرور میں تم کو میزا دیتا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے مایا کہ آم واز بلند کرتے ہو۔ (اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔)

# لا تُشَدُّالرِّ حَالُ سے جوغلط بھی ہور ہی ہے اس کا ازالہ

طرح ہوشم کےسفر کی ممانعت ثابت کرنا پڑے گی اوراسی صورت میں حدیث نا قابل عمل قراریائے گی ۔ تو شدرحال سے جب عام سفر کی ممانعت ثابت نہیں کی جاسکتی تو پھر کس بناء پراس حدیث سے مقابرا نبیاءاوراولیاء کی زیارت كيلئے سفركونا جائز قرار ديا جاسكتا ہے؟ بالخصوص جب كه دوسرى حديث ميں مذكور ہے' مُحُنْتُ نَهَيُةُكُمُ عَنُ ذيارَ قِ الْقُبُوُ دِ اَلَا فَذُورُ وُهَا '' (میں نے تم کوقبروں کی زیارت سے روک رکھا تھاا بتم قبروں کی زیارت کیا کرو ) حدیث کے الفاظ''اَلا فَذُورُ وُهَا"عام ہیں جس سے نہ صرف مقامی بلکہ دور دراز کے مقابر کی زیارت کا حکم حاصل ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ زیارت قبور کیلئے سفر مامور بہ ہے اور نہی عنہ بیں ہے، چنانچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر ما يا ہے كه قبرسيد ناموسىٰ الكاظم رضى الله عنه ترياق مجرب الا جابة الدعاء ( امام موسىٰ كاظم رضى الله عنه كى قبرشريف اجابت دعاء کیلئے تریاق مجرب ہے۔ )

اورامام غزالي رحمة الله عليه كا قول ہے كه 'مَن يُسْتَمَدُّ فِي حَيَاتِه يُسْتَمَدُّ بَعُدَ مَمَاتِه" (جس سے زندگی میں مد دطلب کی جاتی تھی اِس کی و فات کے بعد بھی اس سے مد دطلب کی جاسکتی ہے۔ ) اس کےعلاوہ اس حدیث میں ان تین مسجدوں کےسواکسی اور مسجد کی زیارت کیلئے سفراس لئے ممنوع قرار دیا گیاہے کہان مساجد ثلاثہ کے سواجتنی مسجدیں ہیں وہ ثواب اور فضیلت میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں توان تین مسجد وں کےسواء جس کسی مسجد کی طرف سفر ہوگا و فعل عبث ہوگا اس کے برخلاف مقابرا ورمشا مدفضیات اور برکت میں مساوی نہیں ہوتے بلکہ متفاوت ہوتے ہیں ۔

ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب مناسک میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں کئی مشاہد ہیں جن کی زیارت علماء نےمستحب قرار دی ہے مگرمولد سیدتنا فاطمۃ الزبہرارضی اللّہ عنہا لیعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللّہ عنہا کے مُسكن مبارك كِ متعلق سب كا اتفاق ہے جس كوطبرانى نے نقل كيا ہے: ' هُوَ اَفْضَلُ مَوَ اضِع بِمَكَّةَ بَعُدَ الْمَسْجِدِ '' یعنی مولد فاطمه رضی الله عنهامسجر حرام کے بعد مکہ معظّمہ کے تمام مقامات متبر کہ میں افضل ترین مقام ہے، کیوں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں تشریف فر مار ہےا وریہیں سے آپ نے ہجرت فر مائی تو جب ثابت ہوا کہ مقابراورمشامد برکت میں متفاوت ہیں تو جس علت سے مساجد ثلاثہ کےسواکسی اورمسجد کی طرف سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہےوہ علت مقابراورمشاہد میں نہیں یائی جاتی توان مساجد کا حکم بھی ان مقابراورمشاہد سے متعلق نہیں ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مشاہداور مقابر فیض رسانی میں مساوی نہیں ہوتے ہیں اس لئے ایک کی زیارت کی

وجہ سے دوسرے کی زیارت سے استغنا حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف مسجدیں کہ بیثواب میں یکساں ہوتے ہیں کہ جوثواب ایک مسجد میں ہے وہی دوسری مسجد میں پایا جاتا ہے اس لئے اس حدیث میں ان مساجد ثلاثہ کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر کوممنوع قرار دیا گیا ہے ، اس طرح ثابت ہو گیا کہ 'لَا تُشَدُّ الْمِرِّ حَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ' سے مقابر اور مشاہد کی زیارت کیلئے سفر کوممنوع قرار دینا غلط ہے اور بیجا استدلال ہے۔ (مرقات، اشعة مسَاجِدَ' سے مقابر اور مشاہد کی زیارت کیلئے سفر کوممنوع قرار دینا غلط ہے اور بیجا استدلال ہے۔ (مرقات، اشعة اللمعات، فصل الخطاب۔) 12

#### مسجد قباء كى فضيلت

الله علیه الله علیه الله عنهما سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیه الله علیه وسلم ہر ہفتہ کے دن پیدل اور سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور مسجد قباء میں دور کعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

# منبر شریف اور روضهٔ مبارک کے درمیانی زمین کی اور منبر شریف کی فضیلت

اورمنبرنٹر یف دونوںاسی عالم کے ہیں جو بروز قیامت ہر دوبعینہ جنت میں منتقل کئے جائیں گےاور یہ دونوں زمین کے

دیگرحصوں کی طرح فنانہیں ہوں گے کہ ریاض الجنة یعنی منبرشر نف اور حجر ہ نبوی کا درمیانی حصہ تو جنت کی ایک کیاری بنایا جائے گا اورمنبرشریف حوض کوثریر ہوگا۔جس پرحضورا نورصلی الله علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ (مرقات ،اشعۃ اللمعات\_)

# انبباءاورصلحاء كےقبور كےقرب وجوار ميںمسجد بنانے كا ثبوت اورعين قبر کوسیده گاه بنانے کی ممانعت برایک حدیث

13/1074- ام المومنين عا كشهرضي الله عنها سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مرض الوفات کی حالت میں جس سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم صحت یا ہے ہیں ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہوداورنصاریٰ پر کہان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گاہ بنادیا۔ (اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

ف: اس مديث مين مُرور ب: ' لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ إِتَّخَذُوا قُبُورَ انبيائِهمُ مَسَاجدَ" (الله تعالیٰ یہود ونصار کی پرلعنت کرے کہان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا تھا۔ ) واضح ہوکہ یہوداورنصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبروں کودوطرح سے سجدہ گاہ بنارکھا تھاا یک بیا کہ جس طرح

بت پرست بتوں کی یو جا کرتے ہیں ، یہود ونصار کی بھی انبیاء کی قبروں کوسجد ہ کرتے اوراس سجد ہ سے انبیاء کی عبادت کا قصد کرتے ۔ ظاہر ہے کہ یہ شرک جلی ہے دوسرے یہ کہا نبیاء کی قبروں کوقبلہ بناتے بینی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے کہ نمازاورعبادت میں انبیاء کی قبروں کی جانب اس خیال سے متوجہ ہوتے کہ بیاللہ تعالیٰ کے قرب اوررضاء کا ذریعہ ہیں ، حالانکہ بید دوسراطریقہ بھی شرک خفی ہے ، کیوں کہاس طریقہ سے بھی عبادت میں غیراللّٰد کو شریک کیا جار ہاہے الغرض یہود ونصار کی کی عبادت کے بید ونوں طریقے غیرمشر وع ہیں ،اسی وجہ سے اس حدیث میں یہود ونصاریٰ پرلعنت کی گئی ہے۔

اس حدیث میں یہود ونصاری کے غل کی حکایت ہے اس امر کی طرف اشار ہے کہ مسلمان بھی انبیاءاور اولیاء کی قبورکوسجدہ گاہ نہ بنا ئیںلیکن اس بار بے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس حدیث سے انبیاءاوراولیاء کے قرب و جوار میں مسجد س بنانے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ نفس قبر کومسجد یعنی سجدہ گاہ بنانے اور قبر کے پاس مسجد بنانے

میں بڑافرق ہے،قبروں کے پاس مسجد ہنانے کا جواز اوراستحسان تو قر آن شریف کی آیت'' لَنَتَّ حِذَنَّ عَلَيْهِهُ مَّسُجِدًا"سے ثابت ہے۔

ينانچة تفسير مهائي ميں سورة كهف كي آيت ذيل كي تفسير اس طرح مرقوم ہے: (إذ يَقَنَازَ عُونَ بَيْنَهُمُ أَمُرَهُمُ ) فيقول المسلمون: انهم مسلمون نبني عَلَيْهم مَسْجدا، وقال الكفار: انهم او لاد الكفار ولم يثبت اسلامهم (فَقَالُوا ابننوا عَلَيْهم بننيانًا) صومعة او كَنِيسَة لكن قطع الله ذالك النزاع ايضاً بتَغُلِيب المومنين (رَبُّهُمُ أعُلَمُ بهمُ)فغلب بالحجة والقدرة من علم اطلاعه على حَقِيُقَة امرهم حَتى (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى ٱمُرهِمُ )بالحجة وَالْقَدرَة (لَنتَّخِذَنَّ) على رَغَمَ المشركين (عَلَيْهِمُ مَسُجداً)نصلي فيه ونتبرك بهم (اسآيت كامعَتْفيرترجمه بيه) (اصحاب کہف کے بارے میںمسلمان اور کفار جھگڑنے گئے تو مسلمان کہتے تھے کہاصحاب مسلمان ہیں ،ہم ان پر مسجد بنائیں گے کفارنے کہا کہاصحاب کہف اولا د کفار ہیں ان کامسلمان ہونا ثابت نہیں ہے،اس لئے وہ آپس میں کہنے گئے کہصومعہ یا کنیسہ بناؤ خدا نےمسلمانو ں کو کفاریر غالب بنا کراس نزع کوقطع کردیا کیوں کہاصحاب کہف کا ربان کوزیادہ جانتا ہے پس وہ ان پر ججت وقدرت کے ساتھ ان کوغالب کر دیا جواصحاب کہف کی حقیقت حال پر خدا کے مطلع ہونے کا یقین رکھتے تھے تو حجت وقد رت کے ساتھ جوا پنے کا میں غالب تھے یعنی مسلمانوں نے کہا کہ مشرکین کےخلاف میں ہم اصحاب کہف کےقرب وجوار میں مسجد بنا کراس میں نماز پڑھیں گےاوراصحاب کہف سے برکت اور تبرک حاصل کریں گے۔

نه صرف تفسیر مہائمی بلکہ تفسیر مدارک ،روح البیان ،تفسیر کبیراورعلامہ شہاب خفاجی کے حاشیہ فسیر بیضاوی الغرض ان سارے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انبیاء یا اولیاء کے قرب وجوار میں مسجد بناكر بلاقصد تغظيم وبلاتوجه بحانب قبراس اہل قبر ہے محض حصول امداد كى نيټ سے نماز ا داكى جائے تا كەثواب عبادت وبركت قرب وجوارصلحاء وحصول امداد كامل هوتو كوئي حرج نهين \_ (مرقات ،اشعة اللمعات اورفصل الخطاب \_ 12

انبیاءاورصلحاء کے عین قبور کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت پر دوسری حدیث 14/1075- جندب رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللّٰہ صلّٰی

الله علیه وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے خوب سن لو کہ جولوگ تمہارے پہلے کی امت کے تھے وہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے۔خوب یا در ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بنایا کرومیں تم کواس سے منع کررہا ہوں۔ (اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔)

### انبیاءاور صلحاء کے عین قبور کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت پر تیسری حدیث

الله صلى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى نے ارشا دفر ما یا کہ اے الله میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی بوجا کی جائے ، اس قوم پر الله کا سخت عليه وسلى غضب ہے کہ جس نے اپنیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ (اس کی روایت امام مالک نے مرسلاً کی ہے۔)

#### مسجد کی فضیلت اور بازار کی مذمت

16/1077- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمام جگہوں میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس مساجد ہیں اور سب جگہوں میں سب جگہوں میں سب جگہوں میں سب سے مبغوض ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس بازار ہیں۔ (اس کی روایت مسلم نے کی سب جگہوں میں سب سے مبغوض ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس بازار ہیں۔ (اس کی روایت مسلم نے کی سب جگہوں میں سب سے مبغوض ترین جگہ اللہ تعالیٰ کے باس بازار ہیں۔ (اس کی روایت مسلم نے کی سب جگہوں میں سب سے مبغوض ترین جگہوں میں سب سے مبغوض ترین جگہوں میں سب جگہوں میں میں میں سب جگہوں میں میں میں میں سب جگہوں میں سب حکم سب

# مسجد کی فضیلت اور بازار کی مذمت پر دوسری حدیث

الله علیه ورا این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک یہودی عالم نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا کہ سب جگہوں میں سب سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور فر مایا کہ جبرئیل علیه السلام آنے تک میں خاموش رہوں گا، حضور صلی الله علیه وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ جبرئیل علیه السلام تشریف لائے، حضور صلی الله علیه وسلم نے ان سے دریا فت فر مایا تو جبرئیل علیه السلام نے جواب دیا کہ اس بارے میں جس سے سوال کیا جارہا ہے

وہ سوال کرنے والے سے زیادہ باخبرنہیں ہےلیکن میں اپنے رب نبارک وتعالیٰ سے پوچھوں گا ، پھر جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہوا تھا کہ ایسی قربت مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہا ہے جبرئیل ( علیہالسلام ) بہ قربت کیسی تھی؟ جبرئیل علیہالسلام نے فر مایا کہ میر ہےاوراللّٰد تعالٰی کے درمیان ستر ہزارنور کے ۔ یردے تھے،اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا کہ تمام جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہیںاورتمام جگہوں میں بہترین جگہ مساجد ہیں ۔ (اس کی روایت ابن حبان نے اپنی سیح میں کی ہےاورا مام احمد ، ابویعلی ، حاکم ،طبرا نی اور بزار نے بھی اسی طرح روایت کی ہےاور حاکم نے اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔ )

#### مساجد کی اورمساجد میں ذکر کرنے کی فضلت

18/1079- ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جبتم جنت کے باغوں میں سے گذروتو میوےکھاؤ،عرض کیا گیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ مسجدیں ہیں ،سوال کیا گیا کہ میوے کھانا کیا ہے یارسول الله صلی الله علیہ وسلم؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا که ' مُسبُحَانَ الله وَ الْحَمُدُ لِللهِ وَ لَآ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "برُّ هنا (يهي ميوه كها نا بــــ (اس كي روايت ترمزی نے کی ہے۔)

ف: اس حديث مين مذكور بي كم يحد مين 'سُبُحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَ كَآلِلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَ کُبَرُ '' پڑھنا جا ہے ، واضح ہو کہان کلمات کے بڑھنے کی جوتر غیب وار دیےاس سے بیقصو زہیں کہ صرف انہی کلمات کا پڑھنامختص ہے بلکہان کلمات کا ذکر تمثیلاً ہےاور مقصودیہ ہے کہاللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔(مرقات) 12

#### مسحد بنانے کی فضیلت

19/1080- حضرت عثان رضي الله عنه ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو (شہرت) کی نبیت نہ کر کے محض اللّٰد تعالٰی کی رضا مندی کے واسطے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر بناتے ہیں ۔ (اس کی روایت بخاری اورمسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ )

#### مسجد کے آداب

20/1081-ام المومنين عائشهرضي الله عنها سے روایت ہے، آپ فر ماتی ہیں که رسول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلّوں میں مسجدیں بنائی جائیں اورمسجدوں کو یا ک وصاف رکھا جائے اوران کوخوشبو داررکھا جائے۔(اس کی روایت ابوداؤ د،تر مذی اورا بن ماجہ نے کی ہے۔)

# ہرمقام برمسجد بنانے کا حکم

21/1082-طلق بن على رضى الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلى اللّٰدعليه وسلم كي خدمت ميں اپني قوم كے نمائندوں كےطور برجا ضر ہوئے ، ہم آنخضرت صلى اللّٰدعليه وسلم سے بیعت کر کےمسلمان ہوئے ہم نےحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کےساتھ نماز پڑھی ، ہم نےحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو ہتلا یا کہ ہماری سرز مین میں ہماراا بیگ گر جا ہےا ورہم نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے استعمال شدہ یانی کوطلب کیا ،حضورصلی الله علیہ وسلم نے یانی طلب فر مایا: آپ نے وضوفر مایا اور کلی کی ، پھرحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس یا نی کو ہمارےا بیک برتن میں ڈال دیااور ہم کوحکم دیا کہ جاؤاور جب تم اپنی سرز مین میں پہنچ جا وُ تواییخ گر جا کوتو ڑ دواوراس کی جگہاس یا نی کوچھڑک دو،اوروہاں مسجد بنالوہم نے عرض کیا کہ ہمارا وطن دور ہےاوراس وقت سخت گرمی ہےاور یہ پانی تو خشک ہوجائے گا،حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ دوسرا یا نی اس میں ملا کراس کو بڑھالو،اس میں یا نی ملا نایا کی اور برکت ہی کو بڑھائے گا۔ (اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔)

#### مسجدوں کو بلند بنانے اوران کوآ راستەر کھنے کا ثبوت

22/1083-ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ

وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مجھےاللہ تعالیٰ کی جانب سے مسجدوں کو بلند کرنے اوران کوآ راستہ کرنے اوراس میں نقش وزگار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ابن عباس رضی اللّٰہ عنہمانے (انسانوں کے حالات کے پیش نظر پہیشن گوئی فرمائی ) کہتم یقیناً مسجدوں کواس طرح آ راستہ کرو گے کہ جس طرح یہودونصاریٰ نے ان کوسونے کے نقوش سے آ راستہ کررکھا تھا۔ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔)

ف:اس حديث ميں ارشاد ہے 'ماأمِرُ تُ بتَشُييُدِ الْمَسَاجِدِ" (الله تعالیٰ کی جانب سے مجھے مسجدوں کو بلند کرنے ،ان کوآ راستہ کرنے ،اوران میں نقش ونگار کرنے کا حکم نہیں دیا گیاہے ، )اس حدیث کے پیش نظرا بن بطال رحمة اللّٰدعليہ نے کہاہے کہ سجدوں کی تعمیر کے وقت ان کی بلندی ،آ رانتگی اورنقش و نگار میں اعتدال کا لجاظ رکھنا اورغلو سے پر ہیز کر نامسنون ہے کیوں کہان چیز وں میںغلو کرنے سے فتنہا ورفخر ومیابات میں مبتلا ہوجانے کااندیشہ ہے۔ واضح ہو کہابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کےاس قول سے مسجدوں کی بلندی آ رانتگی اورسونے کے نقش و نگار میں غلو سے ممانعت ظاہر ہور ہی ہے نہ کہ نفس فعل سے، اِس لئے مسجدوں کی بلندی ، آرانتگی اورسونے کے نقش ونگار سے زینت فی نفسه مباح ہے جس کی تفصیل ذیل میں آرہی ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللّه عنه نے اپنے دورخلافت میں مسجد نبوی صلی اللّه علیہ وسلم میں کسی قتم کی زیادتی نہیں فر ما ئی ،البته حضرت عمر رضی اللّه عنه نے با وجود کثر ت مال کےطول وعرض میں کسی قدر اضا فیفر مایالیکن مسجد کی تجدید ان ہی اشیاء سے فر مائی جن اشیاء سے مسجد نبوی ( صلی اللّہ علیہ وسلم )حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تبار کی گئی تھی ، یعنی مسید کی دیواری پخته اینٹ سے ستون تھجور کے تنوں سے اور جیت تھجور کی شاخوں سے اور بلندی وہی تھی جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فر مائی تھی۔

جب حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں کافی اضافہ فر مایا اور دیواروں کوا بینٹ کے بجائے منقوش پتھروں اور گیج سے اورستونوں کوبھی کھجور کے تنوں کی بجائے منقش پتھر سے ،اور حیت کو مجور کی شاخوں کی بجائے سا گوانی لکڑی سے تعمیر فر مایا۔

الغرض ان دونوں حضرات رضی اللّٰء نہما نے مسجد نبوی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بلندی ، زینت اورنقش و نگار کا لحاظ محض اس وجه ہے نہیں کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوان چیز وں کاحکم نہیں دیا گیا تھااوران دونو ںحضرات رضی اللّه عنهما کو بعد کے آنے والےمسلمانوں کیلئے اس دنیا میں اعتدال ، زیدا ور کفایت شعاری کی تعلیم دینی مقصورتھی۔ علامہ بینی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک بن مروان پہلا تخض ہے جس نے مسجد وں کوسونے کے نقش ونگار سے آ راستہ کیااور بیصحابیرضی اللّٰعنهم کا آخری زمانه تھااوراس زمانہ کےعلاء نے فتنہ کےاندیشہ سے ولید کے مسجدوں کوفقش و نگار میں غلو کرنے پر تنبہ نہیں فر مائی۔

ا بن نمیررحمهٔ اللّٰدفر ماتے ہیں کہ لوگوں نے جب اپنے گھروں کی تعمیر میں بلندی ، آرانتگی اورسونے کے نقش و نگار سے زینت کارواج شروع کیا تومسجدوں کی تعمیر میں بھی ان چیزوں کالحاظ مباح قرار دیا گیا تا کہ عوام کی نظروں میں مسجدیں حقیر نہ معلوم ہونے لگیں۔

ا ما الائمہ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ مساجد کی تعظیم کے پیش نظر مسجدوں کی تغمیر میں ان کی بلندی، پختگی ، آ رانتگی اورسونے کے نقش ونگار سے زینت دی جاسکتی ہے بشرطیکہ بیت المال اوراموال وقف ىرىەصرفەعائدىنەكياجائے۔

علامه في رحمة الله عليه ابني كتاب الكافي شرح الوافي مين فرمات بين 'و زينة مسجد شي عظيم و في ذالكَ ترغيب الناس في الجماعة وتعظيم بيت الله" (مبحركي زينت برُ عظمت كي چيز ہے كه اس سے نہصرف لوگوں میں جماعت کی ترغیب ہوتی ہے کہ بلکہ بداللّٰہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کا سبب ہے۔

مسجد کی زینت کے جواز میں حضرات امام اعظم رحمۃ اللّہ علیہ کے قول کی تا ئید کئی وجوہ سے ہوتی ہے،اولاً خود اس حدیث کے الفاظ''ماامر ت'' ہے مسجد کی زینت کی تائید ہوتی ہے اگرمسجدوں کی بلندی ، پنجتگی ، آرائیگی وغیرہ كي صريحاً مما نعت مقصود ہوتی تو حديث ميں''مااموت'' (مجھے حكم نہيں دیا گيا) كی بجائے''' فيهيُتُ'' (مجھے منع كيا گیا ہے ) ارشاد ہوتا کیوں کہ عدم حکم سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا اور اس طرح خود حدیث سے بھی مسجد کی بلندی اورزینت کا جوا زمعلوم ہوتا ہے۔

ثانیاً مسجد کی پختگی ،آ رانتگی نقش وزگار پرسب سےقوی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کافعل ہے جس کی تفصيل ابھی اوپر گذر چکی ہے، کیوں کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے:'' عَلَیْٹُ مُ بسُنَّتِیُ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ''الْخِ (تم ميري اورخلفاء راشدين رضي الله عنهم كي سنت كولا زم كرلوجو مدايت يا فته بين الخ) ثالثاً یہ کہ مسجد کی بلندی پختگی ،آ رانتگی اورنقش ونگار پیمل قرون اولی سے جاری ہے جو دراصل پوری امت کا تعامل ہے جس كى تائيداس حديث سے ہوتى ہے: ' 'مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَاللَّهِ حَسَنٌ " (جو عمل مسلما نوں کومجبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کوبھی محبوب ہے ) تو اس حدیث ' مَا رَ آہُ الْمُسْلِمُوْنَ''الخ کے پیش نظر

اجماع امت سے مسجدوں کی بلندی، پختگی ، آرائنگی اورنقش ونگار کا جواز حاصل ہوتا ہے بشرطیکہ نمود ونمائش سے دو ررہ کرخالص رضاء الٰہی کے حصول کی غرض سے بیکام کئے جائیں۔12 (بیمضمون کچھاضا فیہ کے ساتھ عمد ۃ القاری سے لیا گیا ہے۔)

# مساجد کی زیب وزینت تعظیم کی نیت سے جائز ہے

23/1084-انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ لوگ (مسجدوں کوفقش ونگار سے آ راستہ کریں گے اور مسجدوں میں ذکر اور تلاوت قر آن کی بجائے ) مسجدوں کو جو آ راستہ کیا ہے اس پر باہم فخر کریں گے، (اس کی روایت ابوداؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے کی ہے ) (قوسین کی عبارت عمرة القاری سے ماخوذ ہے۔12)

ف: علامنسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی شرح الوافی میں اس حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ '' مسجدوں کی بلندی'' آرائشگی اورسونے کے نقش ونگار سے زینت ، ان کا موں کواگر تعظیم مساجد کیلئے انجام دیا جائے تو محض ان چیزوں کے قیامت کی نشانی ہونے کی وجہ سے ان کی قباحت ثابت نہیں کی جاسکتی ، کیونکہ کسی چیز کے قیامت کی نشانی ہونے کی وجہ سے برا قیامت کی نشانی ہونے کی وجہ سے برا قیامت کی نشانی ہونے کی وجہ سے برا مسمجھا جائے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی برا سمجھا جائے گا کہ حضرت کے نزول کو بھی علامات قیامت میں بتایا گیا ہے۔12

# عورتوں کیلئے زیارت قبور کے جائز ہونے کا ثبوت عین قبروں کوسجدہ گاہ بنانے یاعین قبروں پر چراغ روشن کرنے کی ممانعت

24/1085- ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ لگانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کی روایت ابوداؤ دتر مذی اور نسائی نے کی ہے۔)

25/1086-اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں نے تم کو (خواہ مرد ہویاعورتیں) زیارت قبور سے منع کیا تھا،اب میں تم کواجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، ( کیوں کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یا د تاز ہ ہوتی ہے۔ ) ف:إس حديث ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے تين چيز وں کو ستحق لعنت قرار ديا ہے (1) قبروں كى زيارت کرنے والیعورتیں(2) قبروں کوسجدہ گاہ بنانے والے(3) قبروں کےاویر چراغ لگانے والے۔ (1) واضح ہو کہاس حدیث میں عورتوں کیلئے زیارت قبور سے جوممانعت ثابت ہورہی ہے وہمسلم کی اس حديث مِنْ وَحْ بِ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا لِلَانَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ " مِن فِي مَهُ (خواہ مرد ہوں یاعورتیں) قبروں کی زیارت ہے منع کیا تھااب میں تم کو ( مرد ہوں کہ عورتیں )اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔اس لئے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ا مام ترندي رحمة الله عليه عورتو ل كيلئے زيارت كے جواز ميں حديث: ' لَعَنَ اللَّهُ ذَائِوَ اتِ الْقُبُورُ '' كي روایت کے بعد فرماتے ہیں 'قد رأی بعض اهل العلم ان هذا کان قبل ان ير خص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارت القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء "(امام ترندي فر ماتے ہیں کہ بعض اہل علم کی تحقیق رہے کہ قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پرلعنت اس زمانہ کا واقعہ ہے جب کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے زیارت قبور سے مر دوعورت ہر دوکومنع فر ما دیا تھا،اور جبحضورصلی اللّه علیه وسلم نے زیارت قبور کی اجازت دے دی توبیا جازت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حاصل ہو گئی ہے ) کیوں کہ شریعت کا بیعام قاعدہ ہے کہ اوامرونو اہی بالعموم مردوں کودیئے جاتے ہیں اور چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں اس حیثیت سے سارے ا حکام عورتوں سے بھی متعلق ہو جاتے ہیں۔

علامه عيني رحمة الله عليه شرح بخاري من لكهة بين 'واحتج من اباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة رضى الله عنها رواه في التمهيد من روايتة بسطام بن مسلم عَنُ اَبِي التَّيَّاحِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِيُ مُلَيُكَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اَقُبَلَتُ ذَاتَ يَوُم مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلُتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ امِنُ اَيْنَ اَقْبَلْتِ؟ قَالَتُ: مِنْ قَبُر اَخِيُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بِنِ اَبِيُ بَكُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيٰ عَنُهُمَا، فَقُلُتُ لَهَا :اَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنُ زيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتُ: نَعَمُ ؛ كَانَ يَنُهَى عَنُ زِيَارَتِهَا ثُمَّ اَمَوَ بِزِيَارَتِهَا" (جن حضرات في عورتو ل كيليَّ زيارت قبورك

جواز کو ثابت کیا ہے وہ ام المومنین عائشہرضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جوتمہید میں مروی ہے۔بسطام بن مسلم رضی اللّٰدعنہ ابوالتیاح رضی اللّٰدعنہ کے واسطہ سے عبداللّٰد بن ابی ملیکۃ رضی اللّٰدعنہ سے روایت كرتے ہيں كهام المومنين عائشه رضى الله عنها ايك دن قبرستان سے تشريف لا رہى تھيں ،ابن ابى مليكة رضى الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیاا ہے ام المومنین رضی الله عنہا آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ام المومنین رضی الله عنها ارشا دفر ما تیں ہیں کہ میں اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی الدّعنها کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں ، میں نے عرض کیا کہ کیارسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم زیارت قبور سے منع نہیں فر ماتے تھے؟ ام المومنین رضی اللّه عنہا جواب دی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابتداء اسلام میں) قبروں کی زیارت سے منع فر مایا تھا پھر بعد میں آپ نے (مرداورعورتوں) دونوں کواجازت دے دی۔

علامه مینی رحمة الله علیه ابتداء اسلام میں زیارت قبور کی مما نعت کے اسباب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں "النهى عن زيارة القبور انما كان في اول الاسلام عند قربهم بعبادة الاوثان واتخاذ القبور مساجد ، فلما استحكم الاسلام و قوى في قلوب الناس وأمنت عبادة القبور والصلواة اليها نسخ النهى عن زيارتها لانها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا" (علامة عني رحمة الله عليه فرماتي بس كه ابتداءاسلام میں زیارت قبور سے ممانعت محض اس لئے تھی کہ عربوں کو بتوں کی یو جااور قبروں کی برستش کو (ترک کئے ہوئے ) بہت تھوڑاز مانہ گذرا تھالیکن جب دین کااستحکام ہو گیااورلوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت قوی ہوگئی اور قبروں کی پرستش اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اندیشہدور ہوگیا تو قبروں کی زبارت سے ممانعت منسوخ کردی گئی اس لئے کہ زیارت قبور آخرت کی یا داور دنیا سے بے مغبتی کا سبب ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ لمعات میں فرماتے ہیں کہ زیارت قبورمستحب ہے کیوں کہاس سے قلب میں رفت پیدا ہوتی ہے،موت کی یاد تازہ ہوتی ہےاور فناء دنیا کا خاکہ سامنے آجا تا ہے،میت کیلئے دعاءاوراستغفار کا موقع حاصل ہوتا ہے جمیع مشائخ صو فیہ کرام اوربعض فقہا ءفر ماتے ہیں کہ اہل کشف اور کاملین کے نز دیک بدایک محقق بات ہے کہ جس کاا نکا زہیں کیا جاسکتا کہ بے ثار حضرات کوار واح مقدسہ سے فیض حاصل ہوا ہے۔ امام نسائي رحمة الله عليهُ 'باب الامر بالاستغفار للمومنين "مين ام المومنين سيرتناعا يَشهرضي الله عنها ے مروی ایک طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں که 'فَامَرَ نِی اَنُ اتِی الْبَقِیْعَ فَاسْتَغُفِر لَهُمُ، قُلُتُ كَيْفَ اَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: قُولِيُ : اَلسَّلاَمُ عَلَى اَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤمِنيُنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ

فَيَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ "(ام المومنين عا تشرضي الله عنها فرماتی ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں بقیج ( یعنی مدینه منور ہ کے قبرستان کو ) جاؤں اوراہل بقیع کیلئے دعاءکروں میں دریافت کی پارسول الله (صلی الله علیه وسلم ) میں کس طرح دعاءکروں؟ تو آپ نے ارشا دفر مایا کہا ہے عا کشہ( رضی اللہ عنہا ) تم بیہ کہوسلام ہوتم براےمسلمانوں کے قبور والوں اور نز ول رحت ہو جو اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے ہمار بے پیش رؤں پراور ہمارے پسماندوں پراور بلاشبہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔) ا ما منسائی رحمة الله علیه کی روایت کرد واس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورصلی الله علیه وسلم نے ام المومنین عا کشہرضی اللّٰدعنہا کواہل بقیع کی زیارت کاحکم دیا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں دعاءاوراستغفار کیلئے قبرول کی زبارت کرسکتی ہیں۔

در مختارا ورر دالحتار ہر دو کتابوں میں بہ مذکور ہے کہ حدیث'' نُحُنْتُ نَهَیْةُ کُمُ'' کے پیش نظرعورتوں کیلئے ۔ قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔اھ بلکہ عورتوں کیلئے مستحب ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں اس کو بحرمیں مجتبی کے حوالہ سے لکھنے کے بعد واضح کیا ہے کہ بیرحدیث'' کُنٹُ نَهَیْتُکُمْ''الخ کے حکم صریح کی بناء پر ہے۔علاوہ ازیں امداد میں بھی یہی مذکور ہے،علامہ شامی،ردالحتا رمیں مزیدوضا حت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اولیاءکرام کی قبروں کے پاس بعض غیرمشروع امور ہوا کرتے ہیں ،مثلاً مر داورعورتوں کا ہجوم کی وجہ سےخلط ملط ہوجانا وغیرہ توالیسے نامشروع امور کی وجہ سے زیارت قبورتر کنہیں کرنا جا ہٹے کیوں کہزیارت قبور جیسے نیک کا م کو بعض غیرمشروع امور کی وجہ سے جھوڑ دینا نامناسب ہے بلکہ انسان کو جا ہٹے کہ قبروں کی زیارت کرےاور بدعات یر تنبیه کرے اورا گرفتدرت ہوتوان غیرمشروع امورکوزائل کردے۔

(2) دوسر ہےاں حدیث میں جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق لعنت قرار دیا ہے،'' وہ قبروں کوسجدہ گاہ بنانے والے ہیں''۔

واضح ہو کہاس حدیث میں جو وعید مذکور ہے وہ اس صورت میں صادق آئے گی جب کہ یہود ونصاریٰ کی طرح قبرکو بت بنا کرسجدہ کیا جائے یا قبروں کوحصول رضائے الٰہی کا ذریعیہ بچھ کرنماز میں قبروں کی طرف رخ کیا جائے ،اس کے برخلا ف کسی ولی کے مزار کے قریب مسجد بنائی جائے اوراس میں بغرض تبرک نماز پڑھی جائے تو یہ عمل اس وعيد ميں داخل نه ہوگا ۔ چنانچه علامه عینی رحمة الله علیه شرح بخاری میں قاضی بیضاوی رحمة الله علیه کےحوالیہ ت كس بين ك الما كانت اليهود والنصاري يسجدون لِقُبُور الانبياء تعظيماً لشأنهم

ویجعلونها قبلة یتوجهون فی الصلواة نحوها واتخذوها او ثانا لعنهم النبی صلی الله علیه وسلم و منع المسلمین عن مثل ذالک فاما من اتخذ مسجدً فی جوار صالح وقصدا لتبرک بالقرب منه لا للتعظیم له و لا للتوجه الیه فلایدخل فی الوعید المذکور" (علامه عینی فرماتے بین که جب یهودونصار کی انبیاء کیم اسلام کی تعظیم کے خیال سے انبیاء کرام کی قبروں کوسجدہ کرنے گاور قبروں کوقبلہ بنا کرنماز میں قبروں کی طرف رخ کرنے گاورقبروں کو بت بنا کر بوجنا شروع کیا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے ان پرلعنت فرمائی اورمسلمانوں کو بھی ان افعال سے منع فرمایا لیکن جواصحاب سی ولی صالح کے قرب وجوار میں مسجد بنا کیں اوران صاحب قبر سے تقرب کا قصد کریں، بشرطیک نفس قبر کی تعظیم مقصود نه ہوا ورقبر کی طرف نماز میں میں مسجد بنا کیں اوران صاحب قبر سے تقرب کا قصد کریں، بشرطیک نفس قبر کی تعظیم مقصود نه ہوا ورقبر کی طرف نماز میں رخ نہ کیا جائے تو ا یسے حضرات اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔)

مرقات اور مجمع البحاريس علامه عينى رحمة الله عليه كى فدكوره بالاشرح كے بعد مزيد بياضا فه ہے "الا توى ان موقد اسماعيل عليه السلام فى المسجد الحرام عند الحطيم ثم ان ذالک المسجد افضل مكان يتحرى المصلى لصلاتِه "(كياتم نہيں وكيحة ہوكہ حضرت اساعيل عليه السلام كامزارا قدس مجدحرام ميں حطيم كے اندرواقع ہے اوراس جگہ كوم جدحرام كان سارے مقامات ميں فضيلت عاصل ہے جہاں نمازى كونماز پڑھنا حاسم كے اندرواقع ہے اوراس جگہ كوم جدحرام كان سارے مقامات ميں فضيلت عاصل ہے جہاں نمازى كونماز پڑھنا حاسم كے اندرواقع ہے اوراس جگہ كوم جدحرام كان سارے مقامات ميں فضيلت عاصل ہے جہاں نمازى كونماز پڑھنا حاسم كے اندرواقع ہے اوراس جگہ كوم جدحرام كان سارے مقامات ميں فضيلت عاصل ہے جہاں نمازى كونماز پڑھنا

اولیاءاللہ کے مزارات کے قرب وجوار میں مسجدیں بنانے کے جواز پر تفصیلی بحث 11 گیارہ حدیث پہلے (انبیاءاورعلاء کے قبور کے قرب وجوار میں مسجد بنانے کے ثبوت کی حدیث نمبر (13) کے فائدے میں گذر چکی ہے۔وہاں ملاحظہ کی جائے۔12

(3) تیسرے جن کوحضور صلی الله علیه وسلم نے مستحق لعنت قرار دیا ہے وہ قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے ہیں ۔

واضح ہوکہ حدیث میں قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں کی وعید میں جوالفاظ مذکور ہیں وہ یہ ہیں ''المعتخذین علیها السُرُ ج'' جن کے حقیقی معنے یہ ہیں قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے مستحق لعنت ہیں، نہ یہ کقبروں کے پاس چراغ جلانے والے حقیقی المعنی '' کوجس کے معنی (اوپر) کے ہیں''عند'' یعنی (نزدیک) کے معنوں میں استعال کرنا مجاز سے اورکسی لفظ کے معنی مجازی اسی وقت مراد لئے جاسکتے ہیں جبکہ اس لفظ کے حقیقی معنی نہ بن سکتے ہیں اس لئے المعتخذین علیہا السُرُ ج کی وعید میں یہود و

نصاریٰ اورمشرکین داخل ہوں گے جوقبروں کے اوپر چراغ جلایا کرتے ہیںاور چونکہ مسلمانوں کوان گمراہوں کی مشابہت اوراس عمل سے بازر کھنامقصود تھااس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مسلمانوں کوبیۃ تاکید ہے کہان اعمال سے بازر ہیں اوران کی مشابہت نہ کریں۔

"المتخذين عليها السُورُج" كي جومعن اختيار كئے كئے بين ان كى تائيرعلامه سيرعبدالغي نابلسي رحمة اللّٰه عليه كي تاليف انيف حديقه نديته ،شرح طريقه مُحمر بيرسے ہوتی ہے كيوں كەعلامه موصوف اس حديث كے اس الكرك شرح مين فرماتے بين 'والسوج' اى الذين يوقدون السوج على القبور، عبثا من غير فائدة '' یعنی قبروں پر چراغ جلانے کی وعیدان لوگوں برصا دق آئے گی۔ (جوقبروں کے اوپر بلاضرورت بے فائدہ جراغ روثن کرتے ہوں۔)

جب بيربات ثابت ہوچكى كەحدىث شريف كالفاظ' المتخذين عليها السرج" كے فقى معنى بن سکتے ہیں تو وعید میںصرف وہی لوگ داخل ہوں گے جوقبروں کےاویر جراغ روثن کرتے ہوں اوروہ حضرات جو قبروں کے پاس چراغ روشن کرتے ہوں اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔

واضح ہو کہ قبروں کے پاس جراغ لگانے کی دومیثیتیں ہوتی ہیں،(1)ایک ضرور تأاور (2) دوسرے بلاضرورت ۔ قبروں کے یاس بلاضرورت چراغ روثن کرنااسراف ہےاوراسراف بے شک ممنوع ہے، نیز چراغ کے روثن کرنے سے قبر کی تعظیم یا قبر کی زینت مقصود ہے توان صورتوں میں بھی قبروں کے یاس چراغ روثن کرنا ممنوع ہوگا کیوں کہ بنیتیں شرعاً محمود نہیں ،البتہ صاحب قبراوراولیاءکرام کی تعظیم مقصود ہوتو اس نیت سے قبروں کے یاس جراغ روثن کرنااسراف نہ ہوگا بلکہ بیشر عاً محبوب اورمطلوب ہے۔

ان قبروں کے پاس ضرور تأجراغ روش کرنے کے جواز میں آیت''و لقد زینا السیماء الدنیا'' کی تفسیر كرتے ہوئے تفسيرروح البيان اس طرح ناطق ہے''و كذا يقاد القناديل و الشمع عند قبور الاولياء والصلحاء من باب التعظيم والاجلال ايضاً للاولياء فالمقصد منها مقصد حسن و نذرا لزيت والشمع للاولياء يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم و محبة فيهم جائز ايضاً لاينبغي النهي عنه'' تفییر روح البیان میں ہے کہ (اولیاءاورصلحاء کے مزارات کے باس قنادیل اور فانوس روثن کئے جاسکتے ہیں ، کیونکہ بیان کی تعظیم اور بزرگی کا سبب ہے،اس لئے بیعمدہ مقصد ہے،اسی طرح روغن زیتون اورموم بتی مزارات کے قریب جلانااس سے بھی اولیاءاللہ کی تعظیم اور محبت ظاہر ہوتی ہےاس لئے ان چیز وں سے منع کرنا مناسب

#### نہیں <sub>- )</sub>

علاء نے تصریح فر مائی ہے کہ فعل مباح پر بھی حسن نیت سے ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صیحے بخاری میں مذکور ہے''ان الممباح قلدیو تفع بالنیۃ المی در جہۃ مایٹاب علیہ'' کسی امرمباح کواچھی نیت سے انجام دیا جائے تواس پر بھی ثواب ملتاہے )اس طرح ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی تعظیم وٹکریم کی غرض سے ان کی قبروں کے پاس چراغوں کوروشن کرنا حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔

علاممنا بلسى رحمة الشعليه عديقه نديم بيل ارشا وفر ماتے بين: ' اخراج الشموع الى القبور بدعة واتلاف المال كذا وفى البزازية، هذا كله اذا خلاعن فائدة وأ مااذا كان موضع القبور مسجدا على الطريق او كان هناك احد جالسا او كان قبر ولى من الاولياء او عالم من المحققين تعظيماً لروحه المشرقة على تراب جسده كا شراق الشمس على الارض اعلاما للناس انه ولى ليتبركوا به ويدعوا الله عنده فيستجاب لهم فهو امر جائز لامنع فيه وانما الاعمال بالنيات''12

بزازیہ میں مذکور ہے کہ قبروں کی طرف موم بتیوں کا لے جانا بدعت ہے اور مال کا ضائع کرنا ہے جبکہ چراغوں کا روشن کرنا کسی فائد ہے سے خالی ہوا ورا گروہاں قبرستان میں مسجد ہویا قبرستان سرراہ واقع ہوا ورقبر کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا، یا کسی ولی یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا مزار ہے تو ان صور توں میں چراغوں کا روشن کرنا جائز ہوگا۔
کیونکہ بیان کی روح مبارک کی تعظیم کا سبب ہے جوا پنے بدن کی خاک پراس طرح بخل ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پراور وہاں چراغ کے روشن کرنے سے لوگ واقف ہو سکیں گے کہ یکسی ولی کا مزار ہے جن سے وہ برکت حاصل کریں گے اور وہاں اللہ تعالی سے دعا مانگیں گے کہ ان کی دعا قبول ہوجائے تو بیا بیاا مرجائز ہے جس میں کوئی ممانعت کریں گے اور وہاں اللہ تعالی سے دعا مانگیں سے اس لئے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

مجمع البحاريين' والمتخذين عليها السرج'' كى شرح كرتے ہوئے بيكھا ہے جسكا ذكرنسائى كے حاشيہ پر بھى ہے' وان كان ثم مسجدا وغيرہ ينتفع فيه للتلاوة والذكر فلاباس بالسراج فيه'' (اگر قبر كے پاس مسجد ہواوركوئى الى جگہ ہو جہاں قرآن كى تلاوت اور ذكركيا جاتا ہے تواس جگہ چراغ جلانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ نے شرح سفرالسعادۃ میں ارشاد فرمایا ہے ''**انداختن** 

غلاف بر قبر شریف و افروختن چراغ ها وغیر ها تکلفات که بر مزادهائے اولیاء الله جمله از مستحسنات اند" (قبر شریف پرغلاف ڈالنااوراولیاءاللہ کے مزارات کے یاس چراغوں کاروش کرنااورا لیے ہی تکلفات کا استعال مستحسنے۔)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' آلا تنہ قیمے عُلَی الضَالاَلَةِ" (میری امت گراہی پر جمع خبیں ہوگی) ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے' مَنْ سَنَ فِی الْاسْلاَمِ سَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعُدَهُ کُتِبَ لَهُ مِشْلٌ اَجُورِ هِمْ شَیّ (جوکوئی اسلام میں کی اجھے طریقے کو جاری کرے کہ اس اَجُورِ مِنْ عَمِلَ بِهِ بِهِ ہُووَ هِمْ شَیّ (جوکوئی اسلام میں کی اجھے طریقے کو جاری کرے کہ اس کے بعد اس طریقہ پڑمل ہور ہا ہوتو اس شخص کو بعد کے مل کرنے والوں کے تواب کے برابر تواب ملے گا اوران لوگوں کے تواب میں بھی کہی تہم کی کہنیں ہوگی ) ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علما علی علی اور ان اللہ عنہ ورخت گرائی نہیں ۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تر اور گیا جماعت کو قائم فرما کر ارشاد فرمایا'' نعمت اللہ حقہ ھذہ'' (تر اور کی ایماعت کیا آجھی برعت ہے ) اس لئے ہر برعت کو گرائی جھنا نا وانی کی بات ہے۔ امام اجل علامہ سیدا بوالحن علی نورالدین بن عبداللہ المدنی قدس سرہ اپنی کتاب ، خلاصة الوفاء با خبار دار المصطفی'' میں فرماتے ہیں روضۂ اند علیہ نے ایک ملائی کی روشی کا سامان سونے اور جاندی اوراس کے شل اور قبی خوروں کی قدیدیں جوروضہ مطہرہ کے گرد آ ویزاں کی جاتی ہیں مجان کہ اس کی ابتدار المعدیدیدہ '' میں فرمایے ہے کہ حافظ الحدیث میں جوروضہ مطہرہ کے گرد آ ویزاں کی جاتی سے جات خصہ میں جود یوار قبلہ سے جرہ مقدسہ تک ہے جالیس سے زیادہ قندیلیس آ ویزاں ہیں ایک سونے کی اور دو بلور کی اور چورٹی ہڑی نقر وی قندیلیس منقش اور سادہ ہیں جن کو سلطین اورام اءاپی حکومت کی طرف سونے کی اور دو بلور کی ہور دو بلور کی اور دو بلور کی دور دو بلور کی اور دو بلور کی دور دو بلور کی دوروں کی دور دو بلور کی کی دوروں ک

اس سے معلوم ہوا کہ بیروشی خاص روضہ انورعلی صاحبھا الصلوٰ قوالسلام کیلئے ہوتی تھی اورصد ہاسال سے اس کارواج تھا یہاں بیہ بات بھی واضح ہوجائے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حجر ہُ مقدسہ میں حضرت صدیق اکبر،اورحضرت فاروق اعظم رضی الله عنہما بھی آ رام فر ما ہیں اورروضہ کے گردصد ہاسال سے روشنی کی جاتی ہے، جس سے تلاوت قر آن اور ذکر وغیرہ میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے زمانہ سے آج تک یہاں جے، جس سے تلاوت قر آن اور ذکر وغیرہ میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے زمانہ سے آج تک یہاں جے اختراض نہیں کیا۔

امام اجل تقی المِلّة والدین علی بن عبدا لکافی رحمهٔ الله نے اس باب میں ایک کتاب تالیف فر مائی ہے جس کا

نام تنزل السكنة على قناديل المدينة ہےاوراس ميں ثابت كيا ہے كەمزارمبارك كے آس ياس روشني كرني جائز ہے اوراس پررحمت الہی کاسکینہ اتر تا ہے۔

بعض حضرات قبور کے پاس چراغ روثن کرنے کواس لئے ناجا ئز قرار دیتے ہیں کہ قبروں کے پاس آ گ کا لے جانا آثارجہنم سے ہے حالانکہ اگررات کے وقت مد فین عمل میں آرہی ہے تو قبر کے پاس چراغ لے جاسکتے ہیں ۔ چنانچےعلامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ضرور تاً قبر کے پاس چراغ لے جانے کے جواز میں کئی روا يہتين نقل فرمائي ہيں بطورنمونه ايک حديث يهال نقل کي جاتی ہے ' ` رَوای اَبُوُ دَاؤ دَ مِنُ حَدِيْثِ جَابِر بُن عَبُدَاللَّهِ قَالَ رَأَىَ نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقُبَرَةِ فَأَتَوُهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي القَبُر وَ إِذَا هُوَ يَقُولُ نَاولُونِي صَاحِبَكُم فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرُفَعُ صَوتَهُ بالذِّكر . وَرَوَاهُ الحَاكِمُ وَصِحَّحَهُ وَقَالَ النَوَويَّ وَسَنَدُهُ عَلَى شَرُطِ الشَيْخِيُنِ "(ابوداؤد نے جابر بن عبدالله رضي الله عنہ سے روایت کی ہےوہ کہتے ہیں کہ چندلوگوں کوقبرستان میں آگ نظر آئی تو وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قبر كے اندر ہيں اورارشا دفر مار ہے ہيں كها بينے دوست كو مجھے ديدو( كه ميں اس كوقبر ميں ا ا تاردوں )اوروہ وہی صحابی تھے جو بلندآ واز سے ذکر کہا کرتے تھے(اس کی روایت حاکم نے کی ہےاوراس کو پیچے قرار دیاہےاورامام نو وی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہاس کی سند بخاری اورمسلم کی شرط کےموافق ہے۔ ) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں ضرور تأ جراغ لے جاسکتے ہیں اس لئے وہ حضرات جوقبروں کے پاس مطلقاً جراغ لے جانے کوآ ثارجہنم بتا کرنا جائز قرار دیتے ہیں ان کا استدلال بیجا ہے۔علاوہ ازیں اگرآ گ کوآ ٹارجہنم کی وجہ سے مردہ اور قبر کے پاس لے جانا حرام قرار دیا جاتا تو میت کوگرم یانی سے غسل کا حکم نہیں دیا جاتا کیوں کہ گرم یانی بھی آثارجہنم سے ہے۔

قال الله تعالىٰ '' يُصَبُّ مِنُ فَوْق رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيمُ "(دوز خيول كرون برس كرم مانی بہاما جائے گا۔)

حالانكه مرده كوگرم يا ني سيخسل دينا شرعاً مطلوب ہے، چنانچه درمختار ميں ندکور ہے ' يُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءُ مُغُلی بسِدُر إِنُ تَیَسَّرَوَ إِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ '' (غُسل میت کیلئے اگر بیری کے پتوں کا گرم شدہ یانی مل جائے تو بہتر ہے ورنہ خالص گرم یانی کافی ہے)

پس ثابت ہوا کہ گرم یانی کے آثار جہنم ہونے کے باوجود مردے کیلئے اس کے استعال میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے

بلکہ بیہ مامور بہ ہے اس طرح قبروں کے پاس چراغ جلانا بھی جائز ہوگا اورآ ٹارجہنم کی تو جیہ کر کے قبروں کے پاس چراغ جلانے کی ممانعت کو ثابت کرنا غیر تیج ہوگا۔

الغرض ان سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کے پاس چراغوں کوروثن کرنا حسب ذیل اغراض کی بناءيرجائزے:

(1) وہاں مسجد ہو کہ نمازیوں کو بھی آ رام ہو گااورمسجد میں بھی روشنی ہوگی۔

(2) مقابرسرراہ ہوں کہروشنی کرنے سے راہر وکوبھی نفع پہنچے گاا وراموات کوبھی کہمسلمان مقابرمسلمین کو

و کچھ کرسلام کریں گے قرآن پڑھیں گے، دعاء کریں گےاور ثواب پہنچا ئیں گے، گذرنے والوں کی قوت زائد ہے تو اموات کونفع پہنچے گا اگراموات کی قوت زائد ہے تو گذرنے والے فیض حاصل کریں گے۔

(3) مزارات اولیاءکرام کے پاس روشی توان کی ارواح طیبہ کی تعظیم کا سب ہے جوموجب خیرو برکت

#### مسجد کی خدمت کا تواب اور قرآن کے بھولنے کا گناہ

26/1087-انس رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے ،انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ(شب معراج میں ) مجھ پرمیری امت کے ثواب پیش کئے گئے۔ یہاں تک کہ سجد سے کچرا نکالنے کا ثواب بھی پیش کیا گیااورمیری امت کے گناہ مجھ پر پیش کئے گئے اور میں نے اس آ دمی کے گناہ سے بڑا گناہ نہیں دیکھا جس کوقر آن کا ایک سورہ یا دتھا باایک آیت یا تھی اوروہ اس کواس طرح بھول گیا ( کہ دیکھ کربھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔)(اس کی روایت تر مذی اور ابوداؤ دنے کی ہے۔)

#### مسجد کی خدمت اوراس کے آبادر کھنے کا ثواب

27/1088- ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی اللّه عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كه جس كسى شخص كو ديكھو كه وہ مسجد كى خبر گيرى كيا كرتا ہے ( يعني مرمت كرتا ہے،جھاڑ ودیتا ہے،اس میںنمازیڑ ھتا ہےمسجد میں چراغ روثن کرتا ہےاورذ کروعبادت اورعلوم دین کے درس میں مشغول رہتا ہے ) تو تم اس کے لئے مومن ہونے کی شہادت دے دواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کاارشادہے' اِنَّمَا یَعُمُو مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوُمِ الْاٰخِرِ'' (حقیقت میں اللہ کی محبدوں کووہی آبا در کھتے ہیں کہ جواللہ پراور آخرت پرایمان لائے ہیں۔ (اس کی روایت تر مذی، ابن ماجه اور داری نے کی ہے۔)

# مسجد كى نماز باجماعت كا ثواب اورمسجد ميں بيٹھنے كى فضيلت

28/1089-ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ سے دوایت ہے، انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ آدمی کی نماز باجماعت اس کے گھر کی اور بازار (یعنی دوکان) کی نماز پر پچیس نمازوں کی فضیلت رکھتی ہے، اس لئے کہ جب وہ وضوء کرتا ہے اوراچھی طرح جملہ احکام کی پابندی کے ساتھ پوراوضوء کرتا ہے، پھر مسجد کو نماز ہی کی خاطر جاتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور اجب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے سلئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعاء ان الفاظ سے ہوتی ہے: ''اکلّہ ہُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ مَن جو اُدُ عَدَمُهُ '' یعنی اے اللہ اس شخص کی مغفرت فرما، اے اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرما اور تم میں جو اُدُ حَدَمُهُ '' یعنی اے اللہ اس شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔

29/1090-اوردوسری روایت میں ہے کہ جب وہ مسجد میں آجا تا ہے اور نماز ہی اس کو روک رکھی ہے، (تو گویاوہ نماز ہی میں ہے) اور ملائکہ کی دعاء میں یہ بھی اضافہ ہے 'اَللّٰہُ ہُم اغُفِر لَلهُ اللّٰہُ ہُم تُبُ عَلَیْهِ '(اے اللّٰہ اللّٰہُ مَ تُبُ عَلَیْهِ '(اے اللّٰہ اللّٰہ عُض کو بخش دے اے اللّٰہ اللّٰہ مَ تُبُ عَلَیْهِ '(اے اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہِ ') وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ مسجد میں کسی کو اذبیت نہ پہنچائے اور جب تک اس کا وضوء نہ لوٹ وقت تک جاری رہتی ہے۔)

# ان نتیوں شخصوں کا ذکر جن کو دنیا اور آخرت کے ضرر سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے

30/1091-ابوا ما مدرضی الله عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کیلئے الله تعالیٰ نے ( دنیا اور آخرت کے ضرر سے محفوظ رکھنے کا) ذمہ لیا ہے، (1) ایک وہ محف جو جہا دفی سبیل الله کیلئے نکلا تو الله تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اگر اس کوموت آ جائے تو اسے جنت میں داخل کر دے یا اس کوا جریا مال غنیمت دے کر گھر والیس کرے، (2) دوسرا وہ محف ہے جو مسجد کو جائے تو یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کے اجرو ثو اب کو ضائع نہ کرے۔ (3) دوسرا وہ شخص جو گھر میں داخل ہو کر (گھر والوں کو) سلام کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے کہ (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔) کوفتنوں سے بچائے اور خیر و برکت عطافر مائے۔) (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔)

# مسجد میں نماز بڑھنے کی فضیلت اوراس عمل کا ذکر جو کمین میں لکھا جاتا ہے

الله علی وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص اپنے گھر سے باوضوء فرض نماز کیلئے مسجد کو جائے تو اس کا تو اب اس حاجی کے تو اب کی طرح ہے جواحرام باند ھے ہوئے ہوا ور جو شخص گھر سے چاشت کی نماز کیلئے نکا اور اس کی کوئی اور غرض نہیں ہے تو اس کا تو اب عمرہ کرنے والے کے تو اب کی طرح ہوگا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح اداکرنا کہ دونوں کے درمیان دنیا کی با تیں اور بیہودہ کلام نہ ہو، (تو یہ ایسا علی عمل ہے) جو علیین بینی عالی مرتب لوگوں کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ (اس کی روایت امام احمد اور ابود اوُد نے کی ہے۔)

## مسجد میں نماز پڑھنے کی ایک اور فضیلت

32/1093- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشادفر مایا کہ جو محض سمج کی نماز کیلئے مسجد کو جائے یاز وال کے بعد کی نماز وں کیلئے مسجد کو جائے تو وہ جیسے جیسے سمج شام مسجد کو جاتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں مہمانی کے سامان تیار فرماتے جاتے ہیں۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔)

## نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کیلئے دورسے آنے والے کی فضیلت

33/1094-ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سب سے زیادہ نماز کا اجریا نے والا شخص وہ ہے جوسب سے زیادہ دور سے مجدکوآتا ہے پھراس سے بڑھ کر اجریا نے والا وہ شخص ہے جواس سے زائد دور سے آتا ہے اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ شخص اس شخص سے زیادہ اجریا نے والا ہے جو (تنہا) نماز پڑھ کر سوجایا کرتا ہے۔ (اس کی روایت شخص اس شخص سے زیادہ اجریا نے والا ہے جو (تنہا) نماز پڑھ کر سوجایا کرتا ہے۔ (اس کی روایت ہے اری اور مسلم نے متفقہ طوریر کی ہے۔)

# نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کیلئے دور سے آنے والے کی فضیلت پر دوسری حدیث

# قیامت کے دن عرش کے سامیر میں رہنے والے سات شخصوں کا ذکر

اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سات شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے (عرش کے) سابہ میں رکھے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سابہ کے سوا کوئی اور سابہ نہ ہوگا۔(1) ایک حاکم عادل،(2) دوسرا جوان صالح جواللہ کی عبادت کرتے ہوئے نشو ونما پایا ہو،(3) تیسرے وہ شخص جس کا دل (مسجد کی محبت کی وجہ سے) مسجد سے نکلتے وقت دوبارہ مسجد لوٹے تک مسجد ہی میں لگار ہتا ہے،(4) چوتھے وہ شخص جواللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور (کسی غرض کے بغیر) اللہ ہی کی محبت سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور (کسی غرض کے بغیر) اللہ ہی کی محبت سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں،(6) چھٹے وہ شخص کہ جس کو ایک شریف الخاندان تعالیٰ کا ذکر کرنے گئے تو اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں،(6) چھٹے وہ شخص کہ جس کو ایک شریف الخاندان اور خوبصورت مورت (زنا کے واسطے) اپنی جانب بلائے اور وہ خدا کا خوف کرکے (زنا سے باز رہے) اور (7) ساتویں وہ شخص کہ جس نے (نفل) خیرات کی اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کے بائم سے نامی ہو تھے نے کیا خرج کیا۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے بائیں ہائیں کو خبر نہ ہو کہ اس کے سید سے ہاتھ نے کیا خرج کیا۔ (اس کی روایت بخاری اور مسلم نے منفقہ طور برکی ہے۔)

ف: واضح ہو کہ اس حدیث میں چھپا کرخیرات دینے کا جوذ کرہے وہ نقل خیرات سے متعلق ہے اور فرض ز کو ق بھی چھپا کر دی جاسکتی ہے مگرافضل میہ ہے کہ زکو ق علانید دی جائے (مدارک، خازن)

# جماعت کیلئے اندھیرے میں مسجد کوآنے والے کی فضیلت

36/1097۔ بریدہؓ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا کہ (نماز با جماعت کے لئے ) اندھیری رات میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنادو۔ (اس کی روایت تر مذی اور ابود اؤد نے کی ہے۔)

37/1098- اوراس کی روایت ابن ماجه نے سہل بن سعدا ورانس رضی اللہ عنہما سے کی ہے۔)

# مسجد کونواب کی نیت سے آنے والوں کی فضیلت

38/1099- بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جو شخص جس غرض کیلئے مسجد کو آئے اس کو وہی چیز ملے گی۔ (اگر وہ آخرت کی غرض سے مسجد کو آئے تو آخرت میں اس مسجد کو آیا ہے تو آخرت میں اس کو تو اب نہ ہوگا) (اس کی روایت ابوداؤ دنے کی ہے۔)